#### Nine Parts of Desire



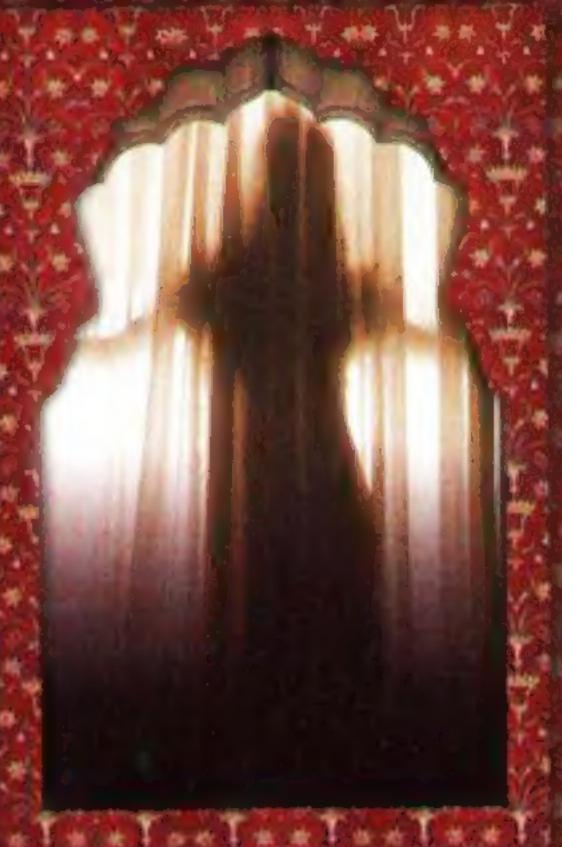

زجمه بإسر جواد

مسنف جيراللزين بركس

# فهرست

| 5   | مپیش لفظ از مترجم            |                |
|-----|------------------------------|----------------|
| 7   | ويبا چدازمصنف                |                |
| 15  | مقدر پرده                    | ببلا ياب       |
| 35  | بكارت                        | دوسراباب       |
| 59  | ولبتين                       | تنيراياب       |
| 81  | توسلم                        | چوتھاباب       |
| 98  | عورتش اور جہاد               | بإنجوان باب    |
| 111 | ایک ملکه                     | چصایاب         |
| 135 | دانش کی جانب                 | ما توال ياب    |
| 161 | خطرنا ككام                   | آ تفواں یاب    |
| 178 | سیاست: ووث کابونااور نه بونا | نواں باب       |
| 197 | مسلم عورتو ں کی تھیلیں       | دسوال پاب      |
| 208 | ا يك مختلف دُ حول نواز       | حميار جوان باب |
| 220 | رائخ العقیدگی ہے ہوشیار      | حاصل بحث       |
|     |                              |                |
|     |                              |                |

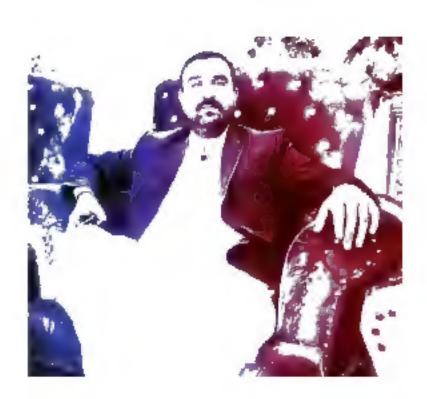

## يبش لفظ

ملک کے دوصوبوں میں مذہبی جماعتوں کی حکومت بننے کے بعد سے اسلا مائز بیٹن پر بہت سے مباحث مختلف چینلز اور پروگراموں میں جاری ہیں۔ بیر مباحث ایک خوفناک پیراڈاکس منکشف کرتے ہیں۔

یہ بتانے کے لیے کسی سند یا حوالے کی ضرورت نہیں کہ اسلام میں عورت کا وظیفہ تو لیداور افزائش نسل، جبکہ مرد کا وظیفہ گھر کو چلا تا اور خاتمان کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اور یہ بتانے کے لیے قرآن کی سند کافی ہے کہ مردوں کو دو دو تین تین اور چار چار شادیاں کرنے اور نافر مان بیوی کو سمجھانے بستر سے الگ کرنے اور پھر مارئے پیٹنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسلام کے مطابق عورتوں کو اپنی زینت اور جسم کے خدو خال ڈھا چنے چاہئیں، بلاوجہ مردوں کے سامنے آتا اور بات کرنا حرام ہیم عورت یالڑکی کو اسلام کے دائرے میں لانے کے لیے طالبان کے اقد امات بہت کرنا حرام ہیم عورت یالڑکی کو اسلام کے دائرے میں لانے کے لیے طالبان کے اقد امات بہت سخت گیر ہی ، کیکن کافی حد تک اسلامی تعلیمات اور افغانی محاشرے کے مطابق تھے۔

د نیا کے ہر خطے میں بہت ہے اگر ، مگر لگا کر اسلام کی مختلف صور تیں لا گو کی گئی ہیں اور ہر
علاقے ، خطے اور ملک میں عورت کا کر دار ند ہب اور ثقافتی روایات کا ملغو بہ ہے ۔ لیکن تھیوری اور
محاشرتی حقیقت کے درمیان گہراہُ عد پایا جاتا ہے۔ شوہزنس کی عور تیں اپنی کسی کامیا بی پر الله
کالا کھ لا کھ شکر ادا کرتی اور نعیت پڑھتی ، بلکہ گاتی نظر آتی ہیں ، جبکہ نعیت پڑھنے دا لے مردوخوا تین

شوبرنس کی دنیا کے تمام حربے استعال کردہے ہیں۔

راقم الحروف کی نظر میں بیسب ایک پیراڈاکس کی نمائندگی کرتا ہے جس میں نہا ہت متضاد عناصر ساتھ ساتھ چال رہے ہیں۔ تقریباً سبھی جونلز غیر ملکی ایتضلیٹ خوا تین اور ٹینس کی کھلاڑیوں کے مجائج دکھانے سے ہرگزگر برنہیں کرتے ،البنۃ آج ہے کوئی ہیں سال قبل گریز کیا جاتا تھا (کیا ہیں ہرس میں اسلامی تقاضے اسے زیادہ تبدیل ہوگئے ہیں؟)۔

شابد ضرورت اس امر کی ہے کہ مطلق باتوں اور دعودں کا تھوکھلا بن چھوڑ کر ایک نیا سا جی ڈھانچ قبول کیا جائے جس میں گزشتہ چودہ سو برس کے دوران عورتوں کو ملنے والے مقام کو بجانعظیم دی جائے۔ورنہ یہ بیراڈ اکس تبدیلی کومؤخراورمضکہ خیز بنا تارہے گا۔

آسٹر بلوی سحافی جیرالڈین بروکس کی بید کتاب اسلامی اور بالحضوص عرب ممالک میں فدہبی قواعد کی وجہ سے عورتوں کی زندگیوں میں پیدا ہونے والے حالات کا تجزید بیش کرتی ہے۔ اس سے ہم انداز و کر سکتے ہیں کہ نام نہاد مسلم امدعورتوں کے بنیادی مسئلے پرکس قدر تفاوت رکھتی ہے اور کیسے نفاذ اسلام کی کوششوں نے ہمیشہ عورتوں کی زندگیوں کومتاثر کیا۔

مصنفہ نے تقریباً سات نہایت اہم سال (94-87ء) مشرق قریب کے مختلف ممالک، مثالًا ایران ہعودی عرب، اردن ، عراق ، کویت اور مصر میں بطور سحافی ملاز مت کرتے ہوئے گزارے۔
اس نے مذہبی اور ثقافتی بندھنوں اور روایات کی وجہ ہے مسلمان عور توں کو در پیش مسائل کا تجزیہ ایک سفر نامے کی صورت میں کیا ہے۔ وہ ہمیں ایک سیر بین کی طرح مسلمان ممالک کی عور توں کی ایک سیر بین کی طرح مسلمان ممالک کی عور توں کی زندگی کی مختلف ہوئے ہوئے ہوئے سوالات بیجھے چھوڑ جاتی ہے۔

### ويباچه

ہوٹل کے ریبیشنسٹ نے میرار یزرویشن کارڈ ہاتھ میں پکڑ کر پڑھا:''مسٹر چیرالڈین بروکس۔ لیکن آپ توعورت ہیں۔''

" اعتراف کیا۔

"معافی جا ہتا ہوں لیکن ہمارے ریز رویشن کلرک سے خلطی ہوگئے۔"

'' کوئی بات نہیں \_بس Mr کے آگے ایک s ڈال لیس ، سئیں نے کہا۔

' د د نہیں ، آپ نہیں جائنتیں ۔ مُیں آپ کو کمرہ نہیں دے سکتا۔ بیٹورتوں کے لیے قانون کے ۔ ''

خلاف ہے۔''

مَیں نے ہوئل کی چیکتی ہوئی لائی پرنظر ڈالی اور ایلیویٹر کی جانب جاتی ہوئی کا لے عبایہ والی دو سعودی عور توں کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے کہا،''وہ بھی توہیں۔''

'' وہ اپنے شوہروں کے ساتھ یہاں آئی ہیں۔سعودی عرب میں خاتون اکیلی سفر ہیں کرتی۔ اس کی کوئی وجہ ہی نہیں۔بشرطیکہ وہ فاحشہ نہ ہوء''ریپشنسٹ نے وضاحت کی۔

ی کھوعرصہ بل ایسا ہوا ہوتا تو مکیں شاید غصے میں آ جاتی۔ گراب مکیں نے صرف ایک آ ہجری اورڈیسک سے چھچے ہٹ آئی مکیں ٹیکسی لے کروالیس ایئز پورٹ پر جاسکتی اوروہاں کسی باہ سٹک کی کری یہ بیٹے کررات بھرا تظار کر سکتی تھی۔ لیکن ہوٹل کے سامنے کوئی ٹیکسیاں موجود نہ تھیں۔ ہوٹل ک لا بی میں رکھے خالی صوفے دعوت دیرہے تھے۔ میں نے لائی میں رکھے ایک پودے کے پیچھے صوفے پرخود کو نیم دراز کیا اور اپنی کالی جا در بطور کمبل استعال کرنے کے لیے نکال لی۔ ابھی آئی حیں بند ہی ہوئی تھیں کہ پیچھے ہے رکیبیشنٹ کے کھانسے کی آواز آئی۔ ''آپ یہاں نہیں گھہر سکتیں۔''

> مَیں نے آرام سے بتایا کہ میرے پاس جانے کواورکوئی جگہیں ہے۔ '' پھر تو جھے پولیس بلانا پڑے گی''اُس نے کہا۔

د ہران پولیس شیشن کے نیج بھی کسی اور پولیس شیشن کے بنچوں جیسے بخت تھے۔واحد فرق بیتیا کہ سادہ کپڑوں والے اہل کاروں نے لمبی سفید عبائیں پہن رکھی تھیں۔اس سے پہلے میں ہمیشہ کسی جرم کی رپورٹ لکھوانے ہی پولیس شیشنوں میں گئی تھی۔بطور مجرم بیرمیر ایبہا ادورہ تھا۔

ایک ڈیسک کے چھے بیٹے جوان پولیس لیفٹینٹ نے میر ہے شاختی دستاہ یزات الٹ پاپ کرد کھے۔ میر ہے باس آسٹر بلیا، برطانیہ ، معر، ایران ، عراق ، اردن ، امر بکداور یمن کے پرلیس کارڈ زموجود ہے ۔ میس نے عرب سٹ کے اجلاسوں اور صدارتی محلات کے پاس بھی حاصل کر رکھے تھے۔ حتیٰ کے سعودی عرب کی اپنی وزارت اطلاعات کا جاری کردہ ایک پلاسٹک پرلیس نے بھی شامل تھا۔ لیفٹینٹ نے ان سب پرغور کیا۔ پہلے انہیں افقی اور پھرعمودی رخ پر قطار میں رکھا۔ اس کے بعدان کی ایک ڈھیری لگائی ، کہ جیسے وقعت کا انداز ہ کررہا ہو۔

آ خرکارای نے اوپرویکھااور میرے مرے عین اوپر دیواری جانب نظریں لگادیں۔ بیش تر کے مسلمانوں کی طرح و والیک ناھرم عورت کود کیے کرخود کوآ لودہ نہیں کرنا چا بہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ یوں مخاطب ہوا جیسے کسی تیسرے غیرموجود شخص سے بات کر دیا ہو: ''میرا خیال ہے کہ خاتون کافی عرصے سے سعودی عرب نہیں آئیں۔ اُنہیں ہماری روایات کا علم نہیں۔'' پھر وہ دوبارہ میرے کا غذات پرغور کرنے لگا اور ڈھیری میں سے ایک پاس اٹھا کراہے انگوشے اور انگشت شہادت کے درمیان الٹا پلٹا۔ پھر وہ خفیف می فاتحانہ سکرا ہٹ کے ساتھ بولا،'' یہ پاس گزشتہ روز ایکسپائر ہوگیا ہے۔''

صبح کے قریب لیفٹینٹ نے میرے کاغذات جھے واپس کیے اورا گلے چند گھٹے کسی ہوٹل میں گزار نے کا اجازت نامہ جاری کر دیا۔ ہوٹل واپس پینجی تو ریسپشنسٹ نے ایک فلپائنی ہیرے کو بلایا تا کہ وہ مجھے میرے کمرے تک پہنچادے۔ یہ کمرہ ایک بالکل خالی فلور پرتھا۔ایک سلح گارڈ ایلیویئر کے قریب منڈ لار ہاتھا۔

''وہ یقیناً مجھے بہت خطرنا کے بمجھتے ہیں 'سنیں پڑ بڑائی۔فلیائی بیرانہ سکرایا۔ ''ان کے خیال میں تمام عورتیں خطرنا ک ہیں ''اس نے میرا بیک دروازے کی دہلیز کے پار رکھتے اور گارڈ کی تیز ہیں نگاموں تلے واپس جاتے ہوئے کہا۔

میں ہم پہر پہ لیٹ کرآ سے پر چہاں ایک عکر ویکھے گئی جس میں قبلہ کی سمت بتائی گئی تھی۔
گزشتہ بین برس کے دوران کرائے پر لیے ہوئے میر سے ہر کمر سے میں ای طرح کا عکر موجودہ وتا
تفاسنا کٹ ٹیمبل پر، پر دے ہوئ کیا ہوا، چھت پر لگایا ہوا۔ سورج نگلنے میں چندمنٹ باقی تھے۔
مئیں چلتی ہوئی کھڑ کی تک گئی اور انتظار کرنے گئی۔ جب دھند بھر سے نیلے افتی پر ذر دروشنی کی ایک طشت نمودار ہوئی تو سکوت بھر گیا، چسے ہر جسی کو ہوتا ہے، اور تیرہ سوسال سے ہوتا آیا ہے۔
طشت نمودار ہوئی تو سکوت بھر گیا، چسے ہر جسی کو ہوتا ہے، اور تیرہ سوسال سے ہوتا آیا ہے۔
شہر کی سینکڑ وں مساجد سے مؤون کی آواز آئے گئی: چی علی الفلاح، الصلو ق فیرمن النوم۔
سورج کے مغرب کی جانب سر کئے پر ایک ارب مسلمان و ہران کے مسلمانوں والی سرگرمیوں میں
مصروف ہو گئے: وہ بستر وں سے اٹھے، قبلہ رو ہوکر زمیں ہوئے۔ میر سے ہوٹل سے خانہ کھیہ
مصروف ہو گئے: وہ بستر وں سے اٹھے، قبلہ رو ہوکر زمیں ہوئ ہوئے۔ میر سے ہوٹل سے خانہ کھیہ
مصروف ہو گئے: وہ بستر وں سے اٹھے، قبلہ رو ہوکر زمیں ہوئے۔ میر سے ہوٹل سے خانہ کھیہ

مئیں 1987ء کے موسم گرما کی ایک رات کومسلمان عورتوں کے درمیان پچھ عرصہ زندگی گزارنے گئی تھی۔ مئیں ایک مغربی رپورٹر کی حیثیت میں گئی جوروز روز کی خبروں سے روزی کما تا ہے۔ جھے یہ تفہیم حاصل کرنے میں کوئی ایک سال لگ گیا کہ وہاں ساتویں صدی عیسوی کے واقعات میں جھینے والی خبروں سے زیادہ وقعت واجمیت رکھتے تھے۔ واقعات میں جھینے والی خبروں سے زیادہ وقعت واجمیت رکھتے تھے۔ ایک مسلمان عورت بحرنے مجھے اولین تفہیم کروائی۔

جب میں شرق و عظی میں نامہ نگار بن کرآئی تو سحر کودی وال سٹریٹ جرتل کے قاہرہ بیورو میں کام کرتے ہوئے دوسال ہو چکے تھے۔ وہ پچیس سال کی ایعنی جھے سے چیسال چھوٹی تھی الیکن خمل اور آ داب کے معالم میں کوئی وئل سال بڑی۔ ہرتم کی نیوز کور تئے کے لیے جاتے وفت وہ ہمیشہ پوری طرح بن بھی ہوتی۔ اس کامیک آپ اس قدر دبیز تھا کہ اصل شکل وصورت و کھنے کے لیے با

ماہرین آ خارقد بر کی پوری ایک ٹیم کی ضرورت پڑتی ۔

میرا شوہرٹونی اخبار میں اپنی نوکری چھوڑ کرمیر ہے۔ ساتھ بطور فری لانسر آگیا تھا۔ تمیں کوئی ایک سال تک مشرق وسطی کے بند در دازوں پر دستک دیتی رہی۔ پھرسحر کی مہر بانی ہے۔ تمیں نے اوپر ڈگاہ دوڑ ائی اور صرف اپنے لیے کھلی ہوئی آئیک کھڑ کی دیکھی۔ آہستہ آہستہ تمیں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں بہت قریبی دوست بن گئی ہیں۔

تب ماہ رمضان کے شروع میں ایک صبح کوئیں نے درواز ہ کھولاتو سامنے ایک اجنبی عورت کو کھڑے پایا۔خوب صورت کنڈل عائب ہو چکے تھے،میک آپ کھرج کرا تاردیا گیا تھا اور دلآویز خطوط والے لباس کی جگہ ایک بیات بیاد رہے کے لئے کا کا میں دالا کی جگہ ایک بیاد پرست مسلمان عورتوں والا لباس افتیار کرلیا تھا۔

مشرق وسطنی میں ایک سال گزارنا اور ندہبی بحالی کی گزار اہٹ محسوس نہ کرنا ناممکن تھا۔
سارے جزیرہ نماع رب اور شالی افریقہ میں پہلے سے زیادہ عورتیں سرڈ ھانپنے گئی تھیں؛ زیادہ مرد
ڈاڑھی بڑھانے اور مسجد جانے گئے تھے۔ ممیں نے سوچا کہ غریب لوگ مایوس ہوکر آسانی راحت
کی تلاش میں اسلام کی جانب مائل ہور ہے تھے۔ کیکن محرنہ غریب تھی اور نہ مایوس۔

سارے دمضان کے دوران میں نے سحرے اس کے فیصلے کے متعلق گھنٹوں گفتگوں۔ جواب میں وہ اسلامی جہاد اور اسلامی برادری کا نعر وہ ہی سناتی: ''اسلام ہی جواب۔''سوال یقیدیا کافی واضح تفا: ماہوس کن حد تک غریب ملک ہر نو ماہ بعد دس لا کھ نفوس کی رفتار سے بڑھتی ہوئی آبادی کو خوراک، تعلیم اور روزگار کیسے فراہم کرتار ہے گا؟ سوشلزم اور سرماید داری کے ساتھ دل گئی مصر کی معاشی بدھالی رو کتے میں ناکام رہی تھی۔ اسلامی تحریک حال ہی میں درآید کی گئی ان آئیڈیا اوجیز کو معاشی بدھالی رو کتے میں ناکام رہی تھی۔ اسلامی تحریک حال ہی میں درآید کی گئی ان آئیڈیا اوجیز کو شرک کرنے اور قرآن کا بتایا ہوا راستہ اپتانے کا مطالبہ کررہی تھی۔ سحر دلیل و بتی ، اگر خدانے قوانین ، اخلا قیات اور ساجی تظیم کا ایک مکمل ضابطہ نازل کیا ہے تو اس پڑھل کیوں نہ کیا جائے؟

سحر نے مقامی مسجد میں خواتین کے ایک درس میں شمولیت اختیار کی تھی اور ایک نوجوان،
ہاردہ معلّمہ کے زیر اثر آگئی۔ اس نے کہا، 'منیں وہاں بیٹھ کرقر آن کی تلاوت کرتی اور پڑھتی کہ
عورتوں کو اپنا سرڈ ھا نمینا جا ہے، اور پھڑنگی بازولیے بازار میں چلے گئی۔ مجھے لگا کہ میں صرف مغربی
انداز اپنانے کی خواہش میں وہ لباس پہنتی تھی۔ آخر ہر مغربی چیز کی نقالی کیوں کی جائے؟ کچھا پنا

كيون ندآز ما كرد يكھاجائے؟"

ای '' پیچے'' کی متعدد صورتیں تھیں۔ انہا پیندوں نے شاہراہ اہرام پر دھاوا بولا اور شراب پیش کرنے والے سیاحتی کلبوں کوآگ لگا دی۔ دیمی علاقے میں ایک شیخ نے کھیرے اور اروی کی فروخت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا کیونکہ سے لمبی، گودے دار سبزیاں کا شیخ ہوئے عور توں کے ذہن میں فاسد خیالات پیدا ہو سکتے تھے۔ قاہرہ میں اس اعلان کا خداتی اڑانے والے ایک مصنف کو دفتر کے باہر گولی ماردی گئی۔ تا ہم ، شہر میں ایک زلز لے کے باعث تباہی پھیلنے پر بنیاد پر ستوں نے امدادی کیمی لگائے اور متاثرین کی دکھے جھال میں حکومت کو بھی چیجے چھوڑ دیا۔

کی ہفتے گزر جانے پرسحرا پی نئی شناخت میں مزید دھنس گئی۔ میں اپنی سیکولرزندگی کواس کی مطابقت میں اانے گئی۔ میں سے دمضان کی صبحوں کوکافی پینا چھوڑ دی، کہ کہیں اس کی خوشہوسحر کے لیے مشکل نہ پیدا کروے۔ وہ چاکلیٹ کھانے سے پہلے بھی اجزا کی فہرست پڑھتی ، کیونکہ الکمل والی کوئی چیز کھاناممنوع تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ جھے بحرکی نئی زندگی سے تال میل پیدا کرنا آ محیا۔ ہمارے کیلنڈر پرمسلم ندہبی دنوں کے نام جگہ بنانے گئے جلیلۃ القدر ،قربانی کاروزہ ، تج۔

ایک صبح کو تخرسو جی ہوئی آتھوں کے ساتھ دفتر آئی تو کہنے گی: '' زیادہ تر رات کیڑے سینے میں گزرگئی۔'' خیاب اختیار کرنے کے بعداس کے بیش تر شوخ لباس بیکار ہو گئے تھے۔لیکن وہ اپنے کیڑوں کے بیٹر سوخ لباس بیکار ہو گئے تھے۔لیکن وہ اپنے کیڑوں کی ساری الماری کومستر دکر دیتانہیں جا ہتی تھی۔'' ہرلباس میں کوئی ندکوئی خرائی تھی۔ عبدایک کو بیجائے کے لیے بہت محنت کرنا ہڑی۔''

وہ کہتی تھی کہ تجاب قاہرہ کی پر جموم گلیوں میں اسے تحفظ دیتا تھا۔" آپ نے بھی کسی با پر دہ لڑک سے زنا ہونے کی خبر نہیں تی ہوگی ''اس نے کہا۔ دراصل قاہرہ میں کسی ہے بھی زنا ہونے کی خبر غیر معمولی تھی ، جہاں ہر قتم کے جرائم مغربی شہروں کی نسبت بہت کم تھے۔لیکن کولہوں یہ ہاتھ پھیر نا اور جملے کسناعا م تھا۔۔۔۔ بالحضوص پر جموم علاقوں میں اور مغربی لہاس والی عور توں کے ساتھ۔

سحر نے محسوں کیا کہ تجاب کی وجہ ہے اُسے عورتوں کے غیر معمولی نبیث ورک تک رسائی بھی عاصل ہوگئی تھی۔اگر بیوروکر میٹس کے درمیان اسے کوئی باحجاب عورتیں مل جا تیں تو سرکاری محکموں سے تفتیق پرمث اور ایا تمنش حاصل کرنا آسان ہو جاتا۔ اپنی اسلامی بہن کو ملاز مت میں کامیاب دیکھنے کی خاطر وہ اُس کی درخواستوں کواولین ترجیح دبیتیں۔ساتھ ہی ساتھ بحر کومر دوں

ے بات جیت میں بھی آ سانی محسوس ہوئی:''انہیں میر سے جسم کی بجائے میر سے ذہن سے واسطہ پڑتا ہے،''اس نے کہا۔

اس نے کہا کہ لہاں تو محض ایک آغاز تھا۔ اُس کی نظر میں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح ، ناجائز
اولا داور بوڑھوں کونظرا نداز کرنا سیکولرا نداز زندگی کے دیوالہ پن کا ثبوت تھا۔ بحر کا خیال تھا کہ اس
سب کی تہہ میں مغر بی نسوانیت پسندی کا جنسی برابری پراصرار موجود تھا۔ ''اسلام بینیس کہتا ہے کہ
عورتیں مردوں ہے کہتر ہیں ؛ و وتو محض انہیں مختلف بتا تا ہے ،' سحر نے پچھاسلامی عدالتوں میں جج
خواتین پر پابندی کیلنے کی وضاحت کرتے ہوئے دلیل دی۔ ''عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ
جذباتی ہیں ، کیونکہ خدانے انہیں بچوں کے لیے بنایا ہے۔ چنا نچے عدالت ہیں عورت بے جارتم دکھا
حق ہے۔''

سحرے باتیں کرتے ہوئے جھے ایک پرانا حساس یاد آئی۔ جب میں سڈنی کیتھولک سکول میں چودہ برس کی کانو پہنٹ طالبتھی تو ڈپٹی ہیڈئن نے ہمیں اسمبلی میں بلایا اور فہمائش کی۔ پکھ لا کیوں کو گلیوں میں بلیز رکے بغیر صرف سکول کے سویٹروں میں گھو منتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔اس نے کہا کہ سویٹر ناشائستہ تنے ، کیونکہ ان میں ہماری چھا تیاں لڑکوں کی نظروں میں آتی ہیں۔سکول کے یو نیفارم میں بلیز رشائل تھا اور اگر کوئی لڑکی بلیز رہنے بغیر صرف سویئر میں باہر جانے کی جرائت کہ یہ نیفارم میں باہر جانے کی جرائت کرتی تو اسے برا قرار دیا جاتا۔اُس نئی نئی نے ہمیں چرچ میں ، بیٹ پہنے پر زور دیا۔اُس نے سینٹ پال کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں بتایا کہورت عدن میں انسان کی ذات کا باعث بن تھی ،لہذا اس کا خداوند کے گھر میں نگے سرجانا ٹھیک نبیس۔

منیں نے بَن کو ایک بوسیدہ پرانی چیز خیال کیا؛ اور جو نہی بتا چلا کہ امتناع حمل اور طلاق پر کیتھولک ازم کی لگائی ہوئی پابندی عورتوں کی زندگیاں پر باد کرسکتی ہے تو چرچ جانا ترک کر دیا۔ میری ہی نسل کی عورت ہے رنے بالکل الث راہ چن تھی۔ یہاں پچھ ہور ہاتھا ،اورمنیں نے اسے بچھنے کا فیصلہ کرایا۔

منیں نے عربی زبان ہے آغاز کیا۔ پانچ مسلمانوں میں سے صرف ایک عرب ہے، لیکن روزاندایک ارب سے زائد مسلمان عربی زبان میں ہی خدا ہے ہم کلام ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ قرآن کے دوانگاش تراجم کا مطالعہ بھی کیا۔ پچھا کجھوں کی دضاحت حاصل کرنے کی خاطر مکیں ند جبی مدرسوں میں بھی جانے لگی اور اسلامی <del>تاریخ</del> میں نمایاں کر دارا دا کرنے والی در جنوں عور توں کے متعلق جانا۔وہ پر دے کے بیجھے اور محاذ جنگ پر بھی دکھائی دیتے تھیں۔

دریں اعنا مافعانستان ،الجیریا اور سوڈان میں اسلامی بنیاد پرست اقتد ارکی جانب بڑھ رہے ہے۔ مصر اور اردن میں طاقت ور اقلیتوں نے اپنی حکومتوں کو شریعت کی جانب دھکیل دیا تھا۔ بہرت کر کے مغرب آنے والے مسلمان بھی مطالبات کر رہے ہے: گستا خانہ کتب پر پابندی لگاؤ، بہاری بیٹیوں کو نقاب بہن کر سکول جانے کی اجازت دی جائے ،اڑکیوں کے لیے علیحدہ تعلیم کا بندو بست کرو۔

کیا قرآن اوراسلامی تاریخ کے نثبت پہلوؤں کو بازیا برنا اورمسلم نسوانیت پبندی کی کوئی صورت وضع کرناممکن تفا؟ کیا مسلمان بنیا و پرست مغربی لبرلز کے ساتھ زندگ گزار سکتے تھے، یا باہمی مفاہمت کی خاطر دونوں کواپنے اپنے اصولوں کی قربانی ویتا ہوگی؟

جوابات ڈھونڈنے کے لیے میں نے ایک ایساطر یقہ تلاش کیا جس کا خیال آنے میں ایک سال لگ جانے پریفین نہیں آتا۔ میں عورتوں ہے بات چیت کرنے لگی۔

SOCS.

يبالا باب

#### مقدس برده

جب عورتوں سے بھری ہوئی ہیں جمینی کے گھر کی جانب جاتی ہوئی تہران کی ٹریف میں آہتہ آہتہ آگے۔ بڑھر ہی تھوں سے اشک روال استہ آہتہ آگے۔ بڑھر ہی تقط کھولا کا جستہ آہتہ آگے۔ بڑھر الی ایک ٹر رگاہ کے قریب رکے۔ میری دلچیسی ایک دم بڑھ گئی، جیسے نقط کھولا کو تھے۔ بہم کا لے بیٹر والی ایک ٹر رگاہ کے قریب رکے۔ میری دلچیسی ایک دم بڑھ گئی، جیسے نقط کھولا کو قریب آئے پر کینٹلی کی سیٹی بھتی ہے۔ گز رگاہ کے آخری مرے پر خمینی کا گھر اور چھوٹا سا المحقہ حسینیہ تھا جہاں وہ اپنی موت سے پانٹی بھٹے بیس شر ابور اور اپنی جا در کوسنجا لنے میں مصروف تھی۔ میں بس سے انزی اور پہلی کی کالی قطار میں شامل ہوگئی جو اپنی جا در کوسنجا لنے میں مصروف تھی۔ میں بس سے انزی اور پہلی کی کالی قطار میں شامل ہوگئی جو انہا ہے انہ کا گر یہ کرتی ہوئی بھو جا رہی تھی۔

ہمارے آگے آگے مردوں کا ایک ٹولہ حسینیہ میں داخل ہوا۔ وہ مشہدے آئے ہوئے فیکٹری
مزدور ہتے ۔۔۔۔۔اپنے آ نسوؤل ہے تر چروں کوموٹی ہتھیلیوں سے پو نچھتے ہوئے ۔ شہنی جس بالکنی
سے خطاب کیا کرتا تھا وہاں اس کی موت کے بعد سے شیشہ لگا دیا گیا تھا کیونکہ سوگواران اس کی
کری کو چو منے اور چھونے کی خاطر ریانگ پر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارا گروپ حسینیہ سے
ایک طرف مڑکر پردہ گے دروازے شی داخل ہوا جہاں خوا تین انقلا کی گارڈ زکا پہرہ تھا۔گارڈ ز

یو نیفارم بہن رکھی تھی جس پر رائفل ،قر آن اور بند مٹھی کی علامت بن تھی۔ پردے کے پیچھے خمینی کی بیوہ جمیں جائے بلانے کوننظر مبیٹھی تھی۔

وہ تریزوں والے صن کے ایک کونے ہیں اپنی بٹی اور بہو کے ساتھ چا در میں ملفوف بیٹھی ہوئی سے میں میں گئی ۔ ٹینی کی 75 سالہ بیوی خدیجہ کا چبرہ داویوں جیسا تجھر یوں زوہ تھا۔ باریک رم والے چشمے میں سے جھا تکتے ہوئے اس نے مسکر اکر میری جانب سن رسیدہ ہاتھ بڑھایا۔ جب اس نے میر اہتھ تھا م کر نرمی سے تقیمتی ایا تو اس کی جا درایک طرف کو مرک گئی اور گا جرجیسی ایک سرخ لٹ پر جاندی کی کناری دکھائی دی۔ خدیجہ اسے شوہرکی زندگی میں بالوں کورنگا کرتی تھی۔

ہم فرش پر بچھے سرخ ایرانی قالین پرخمینی کے فاعدان کی خواتین کے پاس آلتی بالتی مارکر بین سے سے سندان کے پاس آتی عمدہ چیز کوئی بھی نہیں،'
گئیں۔'' یہ تمام قالین ما تک کر اائے گئے ہیں۔ فاندان کے پاس آتی عمدہ چیز کوئی بھی نہیں،'
انقلا بی گارڈ زیس سے ایک نے کہا جو چھ سال سے خدیجہ کی حقاظت کرنے کے علاوہ گھر بلوکام میں بھی ہاتھ بٹار ہی تھی۔ اس نے بطخوں کی تصویروالی بلاسٹک کی پلیٹوں میں جمیں تھجوریں اور تر بوز
کی قاشیں چیش کیس۔'' جمیں افسوس ہے کہ آپ کی تواضع نہیں کر سکے، کیکن میرے شوہر نے اپنی ساری 80 سالہ زندگی کے دوران سادگی پر بہت زور دیا ہے،''خدیجہ نے کہا۔

خمینی نامی گاؤں کے رہنے والے ایک غریب مذہبی طالب عالم روح اللہ نے 27 سال کی عمر

میں خدیج رُتفنی کا ہاتھ مانگا تھا۔ اس کا باپ، ایک متاز آیۃ الله (لفظی مطلب خدا کا تکس۔ بید اصطلاح فاضل ترین شیعی عالم کے لیے استعال ہوتی ہے) نے رشتے پر زیادہ سوچ بچار نہ کی۔ لیکن خدیجہ کے احساسات مختلف تھے۔ اس نے چادر میں لیٹے ہوئے اے چائے کا ایک گاس کی خدیجہ کے احساسات مختلف تھے۔ اس نے چادر میں لیٹے ہوئے اسے چائے کا ایک گاس کی خرایا تو اپنے منگیتر کی جھک دیچہ لی تھی۔ اس نے اپنے باپ پر ہاں کرنے کے لیے زور ویتے ہوئے اسے ایک خواب کے متعلق بتایا جس میں پیٹیبروں نے بتایا تھا کہ مینی کا روح اللہ ایک عظیم ہوئے اسے ایک خواب کے متعلق بتایا جس میں پیٹیبروں نے بتایا تھا کہ مینی کا روح اللہ ایک عظیم کاروح اللہ ایک کاروح اللہ کا کاروح کا لیک کاروح کا کھوں کی کاروح کا لیک کی کاروح کا لیک کاروح کا کھوں کی کاروح کا لیک کی کاروح کا لیک کی کی کھوں کی کھوں کی کی کی کے کہ کی کی کھوں کر کے کاروح کو کو کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے

خد بجاس کی واحد ہیوی تھی۔ و دعوام کی نظروں ہے اس قد راوجھل رہی کہ بیش تر ایرانی اس کا اصل نام تک نہیں جانتے تھے۔ زہرانے بتایا: 'ایک مرشبہ کسی نے ان کا نام نلطی ہے بتول لکھ دیا جو اصل میں ان کی ملاز مہ کا نام ہے۔ میری ماں کو بتول نام سے نفرت ہے۔'' پھر بھی ہے تام چمٹار ہا کیونکہ آیہ اللہ نام کی تنبد پلی کا مسکلہ اٹھا کرا چی بیوی کو نوجہ کی مرکز بنانا پہند نہیں کرتے تھے۔عوام میں نامعلوم ہونے کے باوجووا ندر کے لوگ جانے تھے کہ خد بچرکا فی بااثر تھی۔ ٹمینی کے کان میں کوئی بات (چاہے وہ ریاستی امور سے بی متعلق ہو) ڈالنے کے خواہش مندمردا چی بیویوں کے ذرایعہ خد بچے ہے کہلواتے تھے۔

خمینی کا چیونا سا دو منزلہ گھر سابق شاہ کے چیکتے ہوئے سنز مرم یں کل کے بین برنکس تھا جسے
اب ایک بڑا ئب گھر کی صورت دے دی گئی ہے۔ خمینی کے گھر میں دیواروں ہے سنز بینٹ کی
پردیاں انزی ہوئی تھیں اور کھڑکی میں پھٹا ہوا پردہ پھڑ پھڑا ار ہا تھا۔ ایک پر ہند کمرے میں بطور بستر
کام آنے والی و بیز چٹا ئیاں لپیٹ کرکونے میں رکھی ہوئی تھیں۔ ہاور چی فانے میں پرانی طرز کا
ایک چولہا اور ایک برتی سمودار کل اسباب تھے۔ ''ایک مرتبہ جب امام نے انار کے دودانے سنک
میں کرے ہوئے و کیھے تو جھے ہے کہا کہ کھانا ضائع نہ کیا کروں ۔وہ ہمیشہ جمیں یا دولا تے رہیے کہ
میں کرے سے باہر نکلنے پر ایکٹس آف کرویا کریں ،'' ہماری ختظر انقلا بی گارڈنے بنایا۔

مرچھوٹی می بات دیگرمہمانوں کی آنکھول ہے آنسوجاری کردیتی۔ بہ آواز بلندرونے والوں میں ہے لبنان کی حزب اللہ کی ایک خاتون تھی جو کھڑی ہوئی اور جذباتی انداز میں امام کی ہیوہ کا شکر میداوا کیا کہ اس نے ہمیں امام کے حتبرک تھر میں واخل ہونے کی اجازت دی۔ وہ سسکیال لیتے ہوئے ہوئی بونے کی اجازت دی۔ وہ سسکیال لیتے ہوئے ہوئے ہی جبال تظیم امام سانس لیا کرتا تھا۔ ہم

سب اس کے طور طریقوں سے اپنی وابستگی ظاہر کرنے کی خاطر اس مقدس مقام پراکھی ہوئی ہیں۔' قربی متجد سے آتی مغرب کی اذان کی آ واز صحن میں پھیل گئی جو چائے کی پارٹی فتم ہونے کا اشارہ تھی ۔ کونے میں میٹھی خدیجہ وضو کرنے کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ٹریفک میں کھڑی ایس میں سوار ہوتے ہوئے حزب اللہ والی عورت بدستور کہدری تھی:''ہماری زندگی امام سے پہلے اور امام سے بعد کے دو حصول میں بٹ گئی ہے۔ ہمیں تو ابھی ہونے والے نقصان کا اندازہ نگانے کا بھی موقعہ جیس ملا۔''

میرے پاس بیسب بیجھے کا وقت نہیں تھا۔ 1979ء میں امریکی سفارت طانے پر قبضے کے بعد ایران کے دروازے تمام امریکی سحافیوں کے لیے بند ہو چکے تھے۔ شاذ و نا در جاری ہونے والے ویزے والے ویزے 36 کھٹے تک کارآ مد ہوتے۔ ٹینی کی وفات سے قبل مجھے صرف ایک مرجبہ 1988ء میں ویز و ملا تا کہ امریکی بحری جہاز Vincennes سے کی گئی کارروائی کے باعث ایک ایرانی ایئر بس میں سوار 290 سویلین ایرانیوں کی تجریز و تکفین کی رپورٹنگ کرسکوں۔

لیکن جھے بھے کی ضرورت تھی۔ الجیریا سے افغانستان اور پاکستان تک کی مسلمان مورتوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہور ہاتھا اس کی جڑیں یہاں ، شالی تہران کے چھوٹے سے غریبانہ گھر میں تھیں۔ شمینی کاکسی طرح مورتوں کو قرون وسطی والا جبہ پہننے پر مائل کر لیما ایک انقلا بی اقد ام تھا۔ اس کے پیغام میں کسی چیز نے ہزاروں مورتوں کو گلیوں میں شاہ کی فوج کا سامنا کرنے اور ایک السی شریعت کی بھالی کی ضاطر اپنی جا نمیں واؤ پہلگانے پر تیار کر دیا جس میں نابالنح کی شادی ، کثیر الاز دواجی اور بیوی کوز دوکوب کرنے کی اجازت تھی۔ الاز دواجی اور بیوی کوز دوکوب کرنے کی اجازت تھی۔

شیعیت سے تعلق رکھتا تھا جس نے آنخضرت کے وصال کے بعد مرکزی دھڑے سے علیحدگ شیعیت سے تعلق رکھتا تھا جس نے آنخضرت کے وصال کے بعد مرکزی دھڑے سے علیحدگ افتیار کی۔ابتدائی مسلمانوں کی اکثریت مانتی تھی کہ خلیفہ کا تعین بڑوں کی جلس شور کی کے ذریعہ بونا والی ہے، جسیما کہ صحرا کی روایت تھی۔ چونکہ عربی زبان میں روایت کو' سنت' کہتے ہیں،اس لیے وہ سن کہلا کے۔تاہم،ایک اقلیت نے محسول کیا کہ تخضرت کے گھر انے ہیں ہے ہی کسی کوان کا خلیفہ ہونا جا ہے۔انہوں نے آئے گھرانے ہیں ہے جی کسی کوان کا خلیفہ ہونا جا ہے۔انہوں نے آئے گھرانے میں ریاد داور داماد کی حمایت کی۔ بیلوگ شیعان علی (علی کے خلیفہ ہونا جا ہے۔انہوں نے آئے گھرانے کے جیاز اداور داماد کی حمایت کی۔ بیلوگ شیعان علی (علی کے

عامی ) کہلائے اور آج انہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ شیعوں نے معترضین ہونے کے تاتے اہل افتد ار پرسوال اٹھا تا اور اگر ضرورت پڑے تو ان کے خلاف بغاوت کرنا اپنا فرض سمجھا۔ حضرت علی اور آپ کے بیٹوں کی شہادت میں اپنا ماخذ رکھنے والے شیعوں نے کچلے ہوئے فریب لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا۔ فیمین شاہ کے خلاف تعلق جوڑا۔ فیمین شاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔

1989ء میں ٹمینی کی وفات پر ایران نے ہرخوا ہش مند صحافی کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ چوش وخروش کے ساتھ بر ایس دیے۔ چوش وخروش کے ساتھ بجینر وتکفین کے بعد ہاشمی رفسنجانی نے غیر ملکی رپورٹرز کے ساتھ پر ایس کانفرنس کی جوشاذ ہی ہوتی تھی۔ چونکہ اس شم کے موقعوں کوابران میں ٹیلی ویژن پرضرور دکھایا جاتا ہے، اس لیے ججھے معلوم تھا کہ پر ایس کانفرنس کے نشخلیین جھے مائیکر وفون پر زیاد و دیر ہو لئے نہیں دیں گے۔ ایس لیے ججھے معلوم تھا کہ پر ایس کانفرنس کے نشخلیین جھے مائیکر وفون پر زیاد و دیر ہو لئے نہیں دیں گے۔ لیکن جب میں نے بعد از خمینی افتد ار کے ڈھانچے کے متعلق سوال کیا تو رفسنجانی نہیں دیں گے۔ لیک تحام اس نے چیزے پر ہلکی ہی مسکر اہٹ بھیل گئی۔ اس نے کہا، '' آپ کے لیے میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے بیموٹی جادر کیوں اوڑ ھرکھی ہے، حالا تکہ ایک ساوہ سکارف سے میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے بیموٹی جادر کیوں اوڑ ھرکھی ہے، حالا تکہ ایک ساوہ سکارف سے بھی کام چل سکتا تھا؟''

ایرانی ٹیلی ویژن کے بڑے بڑے پرانی طرز کے کیمرے میری جانب گھو ہے۔ میں کیا کہتی؟ کہ جا درایی جگہوں پر جانے کے لیے ایک زبردست کیموفلاج ہے جہاں میرا جاناتصور نہیں کیا جاتا؟ کہ جھے اس کے اہراتے ہوئے بلوسکارف اور کوٹ کی نبست کم گرمی کا باعث لگتے ہیں؟ کی جاتا ہو ایک روز پہلے اسلامی ہدایات کی وزارت کے ایک اہل کارنے اس لہاس کوبھی ناکافی قرار دیا تھا؟ ( میں ٹیمنی کی جائے تہ فیمن پر پہنچنے کے لیے ایک بیلی کا پٹر پر سوار ہونے جارئی تھی کہ پرول کی تیز ہوانے لیے بھی کا پٹر پر سوار ہونے جارئی تھی کہ پرول کی تیز ہوانے ایک بھی کو در اور شرث کی جائے ایک بھی کو بیا کی نظر آگئی۔ اہل کا رفز رز اور شرث کی جائے ایک ایک نظر آگئی۔ اہل کا رفز رز اور شرث کی جائے ایک بھی کو بیا ہے۔ ایک ایک نظر آگئی۔ اہل کا رفز رت بھی جائے ایک ایک بھی کے ایک نظر آگئی۔ اہل کا رفز رت بھی جائے ایک ایک بھی جائے ایک نظر آگئی۔ اہل کا رفز رت بھی جائے ایک ایک بھی کے در سے کرو!'')

میں نے کہا '' میں نے جذبہ ہا ہمی احتر ام کے تحت اسے پیمن رکھا ہے۔'' رفسنجانی کو دھچکا سالگا۔ پرلیس کا نفرنس میں موجود دیگر مغر بی خوا تین نے اپنی آنکھیں میری جانب گھماکیں۔ بعد میں خواہش ہوئی کہ جھے اپنا مدعا زیادہ دانسے طور پر بیان کرٹا جا ہے تھا: کہا گر میں ایرانی معاشرے کے تقاضوں کا احتر ام کرنے کو تیار ہوں تو ایران کو بھی میری ضروریات کا احترام کرنا جا ہے۔ لیکن ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے اپنی آئندہ زند گیوں کی نیج کا اشارہ ڈھونڈ نے کے متمنی زیادہ ترابرانیوں کی نظر میں میر کی کہی ہوئی بات اہم نہیں تھی۔ان کے لیے قابل ذکر بات بیتھی کہ دفسنجانی نے اعتدال کا ایک اشارہ دیا تھا۔ بازار میں ریال کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں بڑھ گئی ، کیونکہ افواہ اڑی تھی کہ دفسنجانی نے ایک فاتون رپورٹر سے کہا ہے کہ وہ اپنی چا درا تاریحی ہے۔تا جروں کے لیے لبرل ازم کا کوئی بھی اشارہ ایک اچھی خبرتھا۔

میری کبی ہوئی بات ایک یا دولوگوں کی نظر میں باوقعت تھی۔ اس رات ایران کی چھوٹی می عیسائی اقلیت کے رکن نے ہوئل میں جھے ہے طاقات کی اور اس بات پر برا بھا کہا کہ میں نے جہاب کی مخالف تمام عورتوں کے ایما پر بات کرنے کاموقعہ کیوں گنوایا۔ چندروز بعد ٹمینی کی بیٹی زہرا نے بھے اسلامی جمہور یہ ایران کی وہ بینز سوسائٹی کے زیرا ہتمام ایک کانفرنس میں شرکت کی دعوت نے جھے اسلامی جمہور یہ ایران کی وہ بینز سوسائٹی کے زیرا ہتمام ایک کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جس کاموضوع تھا: ''جلیل القدرا مام ٹمینی کی شخصیت کے پہلو۔'' میں نے مسکرا کرعنوان پڑھا۔ عالی جناب امام ٹمینی کی شخصیت کے جس ایک پہلوے میں واقف تھی وہ ناول نگاروں کو مارڈ النے، عالی جناب امام ٹمینی کی شخصیت کے جس ایک پہلو سے میں واقف تھی وہ ناول نگاروں کو مارڈ النے، نوجوان لڑکوں کو ہارود کی مرتقب صاف کرنے کے لیے محاذ جنگ پر جیمجے اور نو سال کی بچیوں کی شاد بیاں کرنے کی اجازت کے حوالے سے جاری کردہ اس کے فرامین ہے۔

کانفرنس تبران کے انقاا بی بولی بیں منعقد بوناتھی۔ انقاا ب ہے پہلے کے دور کے شعشے کی ویواروں والے ایلیویٹر پر کانفرنس کے جاری رہنے تک اخبارات لگائی گئی تھیں تا کہ سوئٹ پول کا منظر نظر ندا سکے اور فد ہی خوا تین پانی ہے جہلتے ہوئے مرداندوھڑ وکھے کرناراض ندہوں۔ شام کی پہلی کاک ٹیل پارٹی میں ۔۔۔۔۔۔۔سرف فروٹ جوس کے کاک ٹیلو؛ غیر اسلامی شراب بالکل ہی نہیں ۔۔۔۔ پائچ منٹ کے اندرا ندر محسوس کرلیا گیا کہ میں ایران کی ممتاز خوا تین کے درمیان بالکل ہی منہوں۔ بانان ہے ہوئے وفو وہیں ان افراد کی بیویاں بھی شامل تھیں جن کے تام اغوا کرنے والوں کی فیرست میں ملتے ہیں۔ ترک دستے میں ایک طالبہ شامل تھی جس نے کلاس میں اسلامی نباس بی پہنچ پر اصراد کے باعث آرکیکی کالے ہے نکا لے جانے کے بعد شہرت حاصل کی اسلامی نباس بی پہنچ پر اصراد کے باعث آرکیکی کالے ہے نکا لے جانے کے بعد شہرت حاصل کی تشی ۔ پاکستان ، سوڈ ان ، گئی ، تنز انبیہ ، ہندوستان اور جنو کی افریقتہ ہے بھی مسلمان اکثریت پیند آگئی ہوئے ہوئے اور ہوئل کو سکے انقلا کی گارڈ ز نے گھیر ے میں لیے دیکھی مسلمان اکثریت پیند

بارٹی کالباس بنیادی طور پر کالاتھا۔ چاوری کہی پینٹوں، جرابوں، پنڈلی تک اونجی سکرٹس اور magnehs تامی سکارف کے اور چھش ایک فنشنگ نئے تھیں۔ جب عباؤں میں ملبوس جسم میرے اردگردگھوم پھرر ہے تھے تو میں سوچنے گلی کے خلطی ہے کہاں آگئی ہوں۔

پارٹی میں ہونے والی کپشپ نے میر ااحساس زیاں کم کیا۔ یقینا ہا تک کا تک کا وال کو نوآ بادیاتی صیبونیوں نے ہرین واش کر دیا ہے اور انہیں امام کی وفات پر کوئی دکھنیں ہوا، 'ایک منحنی سی چینی عورت خاتمہ مانے کہا جس نے اپنا تعارف ہا تک کا تک کے ''مسلم ہیرالڈ' میں کام کرنے والی رپورٹر کے طور پر کروایا۔ و ہمزید ہولی '''امریکہ کی زیر قیادت دشمنان اسلام ایرانی توم کو بے رہنماد کھنا جا ہے ہیں۔ ہرکوئی یہاں گڑیز پھلنے کامتنی تھا، کیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسانہیں ہوا۔ جا ہے ہا تک کا تک کا میڈیا پوری طرح صیبونیوں کے کشرول میں تھا، کیکن و وایران میں گڑیز کے ایسانہیں ہوا۔ جا ہے ہا تک کا تک کا میڈیا پوری طرح صیبونیوں کے کشرول میں تھا، کیکن و وایران میں گڑیز کی کا میڈیا پوری طرح صیبونیوں کے کشرول میں تھا، کیکن و وایران میں گڑیز کی کے منطق کوئی کہائی نہیں تراش سکے۔''

کانفرنس کے لیے مجھے ایک مترجم دی گئی میں درازقد ، زردر وجوان خاتون حمیدہ ماریفات (Marefat)۔ جب میں نے اس کی اچھی انگلش کو سرایا تو اس نے بتایا کہ انگلش بہتر بنانے کا موقعہ اے'' گھونے میں'' ملاتھا۔

"معاف يجيرگا؟"

''گونسلے ہیں۔ جاسوسوں کا گونسلہ ۔۔۔۔۔۔امری ایمبیسی ''اس نے کہا۔ جمیدہ کا لے نقاب والے لشکر کا حصدرہ چکی تھی جس نے ایمبیسی پر قبضہ کیا اور عملے کو 444 ون تک برغمال بنائے رکھا۔ اس کا کام برغمالیوں کی ڈاک کا ترجمہ کرنا تھا۔ ہیں نے پوچھا کہ کیا اسے بھی ان کے ساتھ ہمدردی محسوس ہوئی۔'' ہاں ، بھی بھی !''اس نے بتایا کہ برغمالیوں کے تام امریکی سکول کے بچوں کے خطوط پڑھ کر بھی بھی ہمدردی محسوں ہوتی تھی۔''لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ جاسوس تھے جنہوں نے ہمارے ملک کوئیاہ کرنے کی کوشش کی تھی۔انہیں رہائی دیے جانے پر ہیں بہت ناامید ہوئی۔میرا ذاتی خیال تھا کہ انہیں مارڈ الناجا ہے۔''

کیپ ٹا وُن یو نیورٹی کی ایک جنو بی افریقی طالبہ نے سر ہلا کرا تفاق کیا۔ پھروہ چیک کر بولی، '' کم از کم رشدی کونو مار بی ڈالنا چاہیے۔''اس نے حال ہی میں'' امام کے راستے'' کی تعلیم دینے کے لیے کیپ ٹا وُن میں ایک مسجد تعمیر کروانے میں مدودی تھی ،کین اس وقت شدید دھچکا ہنچا جب مسجد کے دوسر کردہ افراد کے خلاف بیخاوت کا مقدمہ دائر ہوا۔

جنوبی افریق لڑی گئی ہے آئی ہوئی اپنی اسلامی بہن کی طرف بے چینی ہے گئی رہی۔ بید دراز قد ، ہانکی خاتون کسی بھی بچوم میں کھڑی ہوئی صاف دکھائی پڑجاتی ہیکن اس اجتماع میں وہ خاص طور پر نظروں کا مرکز بن رہی تھی۔ ایک بے بیئت کالی چا در کی بجائے اس نے زردی ماکل گلا بی رنگ کا کپڑا اپنے دلآو برخدو خال پر چست کر کے لپیٹ رکھا تھا۔ کپڑے کا ایک مرااس کے سرپ رکھا ہوا تھا اور ملائم دھوپ جلا کندھا برہنہ تھا۔ اس کی خوب صورت عبا کے بیچے سے نگلے پاؤں دکھا ہوا تھا اور ملائم دھوپ جلا کندھا برہنہ تھا۔ اس کی خوب صورت عبا کے بیچے سے نگلے پاؤں دکھا ہو دکھا تی رہے ہے۔ اس کی ایک یا دواسلامی بہنوں کو دیکھا جو دکھا تی بیٹوں کو دیکھا جو دکھا تی بیٹوں کہ بیٹوں کو دیکھا جو کھائی پڑ رہے تھے۔ اس کی عبا کو کند ھے پر درست کرنے یا کپڑے کا پلواس کے بالوں پر دکھنے کی گوشش کر دی تھیں۔ گن اورا بران کی عورتوں کے ہاں داضح طور پر تجاب کی تحریف مختلف تھی۔

لفظ'' تجاب'' كالفظى مطلب پرده ہے، اور قرآن بیں اس كا استعال عہد نبوى كے اہل ايمان كويہ ہدايت دينے كے ليے ہواكہ انبيس امہات الموتين كے ساتھ كيے پيش آتا جا ہے: جب تم نے نبی كى بيويوں سے يجھ يو چھنا ہوتو پردے كے پيچھے سے بات كرو۔ تجاب كے بارے بيس آيت حضرت زين بيٹ كے ساتھ مہاگ رات كے موقعہ پرنازل ہوئى تھى۔

(مصنفہ سنے یہاں مصنرت زینبؓ کے ساتھ رشتہ ہونے کا واقعہ مغربی نکتہ نظرے بیان کیا جو غیر ضروری بجھ کرحذف کیا جار ہاہے۔ مترجم)

تجاب کے بارے میں آیت نے آنخضرت کی زوجین پر حجر انشینی عائد کی تا کہ کوئی شخص ان پر (بے جا) تنہمت نہ لگا سکے قرآن میں عام عور توں کے لیے مدایات اتنی سخت نہیں تھیں : اہل ایمان عورتوں سے کہو کہا بنی نگاہ نیجی رکھیں اور حیامیں رہیں ، اور ابنا جو بن ظاہر ندکریں اور اپنی چھا تیوں برجا در ڈالیں۔

قاہرہ میں جب سحر نے تجاب پہننا شروع کیا تو اس آیت کا حوالہ و ہے ہوئے کہا کہ اس میں سرکوڈ ھانپنے کا کوئی ذکر نہیں۔ میری مرادیتی کے حورتوں کو باحیالباس پہننے کی ہدایت کی گئی ہے ۔۔۔۔۔ لین کہ وہ موجودہ عہدوائی مہیں تحمیس اور شارٹ سکرٹس کومستر دکر دیں۔لیکن سحر نے جواب دیا کہ اس قتم کے معاملات میں رہنمائی کے لیے قر آن ہے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ سنت نبوی میں وضاحت کی گئی ہے کہ دکھائی دینے والی 'چیزوں میں صرف عورتوں کا چرہ اور ہاتھ شامل ہیں۔ ہاتی کا جو بن یاز بہنت ۔۔۔۔ بشمول نختے ،کلائیاں اور گردن ۔۔۔۔ شو ہراور محرم رشتہ داروں کے سواتم امردوں سے تنی کہا ہے ہوا تھے ہو تا اللہ علی اور خواجہ سراؤں کے سامنے بھی بے کہ دورہ ہو تا تھا مردوں سے تنی رہنا جا ہے۔ عورت تا بالغ لؤکوں اور خواجہ سراؤں کے سامنے بھی بے میردہ ہو سکتی ہے۔۔

کین تحرکی پیش کردہ تغییر ہمہ گیرنہیں تھی۔ پچھ مسلمان عور تیں بھی میری طرح یقین رکھتی ہیں کہ نہ بان سے صرف اعتدال کی معاصر حدود کے اندررہ کرلیاس پیننے کا تقاضا کرتا ہے۔ دیگر کا اصرار ہے کہ سرڈ ھانینے کے علاوہ ہاتھوں کو دستانوں اور چہرے کو نقاب سے چھپانا چاہیے، کیونکہ جدید دنیا کی تجروی نے عہد نبوی کی نسبت زیادہ سخت اقد امات کو ضروری بنادیا ہے۔

اسلامی و نیا کے سنگم قاہر واپڑ پورٹ پراسلامی لباس کی تقریباً ہرتفسیر دیکھی جا سختی تھی۔ طبیع میں ملازمتوں پر جاتی ہوئی پاکستانی عورتیں اپنی پرکشش شلوار قمیصیں پھڑ پھڑ اتی پھر رہی تھیں۔ سعووی عورتیں اپنے شوہروں کے پیچھے نقاب اوڑھے اور عما پہنے ہوئے چل رہی تھیں۔ افغانی عورتوں نے بھی سرے پاکس تک پوراجسم ڈھانپ رکھا تھا۔ دوئی کی عورتیں اکڑے ہوئے ، پرندوں جیسے کا لے اور سنہری ماسک پہنے ہوئے تھیں جو تاک تک او نچے تھے لیکن جیکدار خوب صورت آنکھیں کا لے اور سنہری ماسک پہنے ہوئے تھیں جو تاک تک او نچے تھے لیکن جیکدار خوب صورت آنکھیں نئی تھیں۔ پچھسے نا اور ہنوں والے کوٹ نئی تھیں۔ پچھسے نا ورمھری عورتوں نے ملکے رگوں کے بیروں تک لمبے اور ہنوں والے کوٹ سینے ہوئے تھے اور ان کے سروں تک لمبی میں اور پنڈلیوں تک لمبی سینے ہوئے تھے اور ان کے سروں نے سامرٹس میں ماہوس تھیں ؛ انہوں نے سکارٹس میں ماہوس تھیں ؛ انہوں نے سکارٹ مورتوں ہوئی کیں مورتوں ہوئی کو سکارٹس میں مورتوں کی مورتوں ہوئی کی مورتوں ہوئی کی مورتوں ہوئی کی کھیں کی کھیں کے سکارٹس میں کو سکرٹس میں کو انہوں کے سکارٹس میں کھیں کو سکرٹس میں کھیں کے سکرٹس میں کھی کو سکرٹس میں کھیں کو سکرٹس میں کھیں کو سکرٹس میں کھیں کے سکرٹس میں کھیں کی کھیں کے سکرٹس میں کھیں کی کھیں کے سکرٹس میں کھیں کی کھیں کو سکرٹس کے سکرٹس کی کھیں کے سکرٹس کو سکرٹس کے سکرٹس کی کھیں کے سکرٹس کی کی کھیں کی کھیں کے سکرٹس کی کھیں کے سکرٹس کی کھیں کی کھیں کے سکرٹس کی کھیں کے سکرٹس کی کھیں کی کھیں کے سکرٹس کی کھیں کے سکرٹس کے سکر

اسلامی لباس کی سب سے بجیب تقسیر مجھے الجیریائی صحارا کے بیابان میں ملی جہاں خانہ بدوش قبائل Tuareg کی روایت ہے کہ بلوغت کے بعد عورتوں کی بجائے مردوں کو پردہ کرتا جا ہے، جبکہ عورتیں چبرہ نگا بی رکھتی ہیں۔ جونمی مرووں کی ڈاڑھی مونچھ بجونتی ہے اور وہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے آنکھوں کے سواسارا چبرہ نیلے کپڑے سے ڈھانپیا ضرور کی ہو جاتا ہے۔ ایک Tuareg مرد نے اس وستور کی وضاحت یوں کی: ''جم سور ما اپنے چبروں کا پردہ کرتے ہیں تا کہ دشمن ہمارے اراد ہے نہ بھانپ سکے، کیکن عورتوں کو پچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں۔'' تو اریگ مسلمان ہیں، لیکن عقیدے کے بارے میں ان کی پیش کردہ وضاحت عورتوں کو شادی ہے قبل کافی جنسی آزادی اور شادی کے بعد مردوں کے ساتھ قریبی افلاطونی دوستیوں کی اجازت ویتی ہے۔ایک تو اریگ ضرب الشل کے مطابق: ''مرد اور عورتی ایک دوسرے کی آنکھوں اور دل کے لیے ہیں، نہ کہ صرف بستر کے لیے۔' ویگر مسلمانوں کی نظر ایک دوسرے کی آنکھوں اور دل کے لیے ہیں، نہ کہ صرف بستر کے لیے۔' ویگر مسلمانوں کی نظر میں تو اریک میں تو اریک یا تو اریک کا مطلب ہی

جہاں عورتوں نے نقاب اوڑ ھا وہاں اسلامی اعداز میں اس سے پیبید کمایا گیا۔ قاہرہ میں بانقاب خوا تین کے لیے سلام شا پنگ سنشر تھا ..... ملبوسات کا ایک تین منزلہ ایم و ریم جس میں اسلامی لباس کے سوائیچھ بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر سٹورا نتظامیہ کے خیال کے مطابق'' تر بیتی حجاب'' کے لیے وقف تھا۔۔۔۔۔رنگوں کی مطابقت رکھنے والی لا تک سکرٹس اور سکارف ، ہڈیوں کے بثنوں اور کندھوں پر پیڈ زوالی کمبی جنیکئیں جواسلامی تفاضوں کو کم ہے کم حد تک پورا کرتی تھیں۔ایک مینجر نے وضاحت کی کہ نظری اعتبار ہے بات کی جائے تو جو گا مک اس فتم کے ملبوسات پہننا شروع کرتی ہیں وہ درجہ بدرجہ زیادہ سادہ رنگ اور لیے، بے ہیئت لباس سینے گئی ہیں ،اورانجام کار کا لیے جے، دستانے اور حجاب کی منزل تک پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن بیرماد وملبوسات (جن کی قیمت انداز أدس ڈالر ہے) زیادہ منافع بخش''اعلیٰ فیشن'' والے حجاب کے زکیس پر ملنا مشکل ہیں جہاں ایک درست اسلامی لباس کی قیمت کسی سول سرونٹ کی ماہانہ تنخواہ سے تین یا جار گنازیا دہ ہوسکتی ہے۔ بیروت کی عظیم مسجد نبوی کی بیسمنٹ میں حزب اللہ نے ایک اسلامی فیشن فیکشری قائم کی تا کہ د نیا بھر میں حجاب کی بڑھتی ہوئی طلب ہے نفذ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ فیکٹری کی مینجر خاتون حاجیہ زہرا نے بڑے جوش سے بتایا: ''میرا اسلام لڑا کوں کا ایک ٹولہ نہیں۔ یہ ایک ثقافتی انقلاب ہے، نظریات کا انقلاب ''ایک جرمن فیشن میگزین کےصفحات ملتتے ہوئے اس نے مجھے دکھایا کہ کس

طرح جیبوں، زپس اور بازوؤں کے جدیدترین ڈیزائنوں کو لیے، جسم کونمایاں نہ کرنے والے ملبوسات میں سمویا جا سکتا ہے۔ ہمارے اروگرد کپڑے کی گاٹھیں جیت تک جاری تھیں۔ اس نے وضاحت کی کہ سرخ اور پیلے رنگ کی گاٹھیں بچوں کے ملبوسات میں استعمال ہوں گی۔ بلکے نسواری ،سرکی اور مہندی رنگوں کی گاٹھیں خواتین کے ملبوسات کے لیے تھیں۔ بیراحت بخش رنگ نیواری ،سرکی اور مہندی رنگوں کی گاٹھیں خواتین کے ملبوسات کے لیے تھیں۔ بیراحت بخش رنگ ہیں۔ اسلامی لباس کے فلسفہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ خواتین طمانیت اور راحت کا ایک تاثر اپنے اردگر دیھوڑیں۔''

حجاب اسلامی بحالی کی سب سے بین علامت تھا جس نے سحر اور بہت می دیگر نوجوان عور تول کو اپنے سے میں مصر کی تباہ کو اپنے سحر میں لیا۔ اس کا آغاز 1967ء بیں اسرائیل کے ساتھ چھروز و جنگ میں مصر کی تباہ کن تنگست کے بعد ہوا۔ مسلم فلسفیوں نے جمال عبدالناصر کی حکومت کے سیکولرازم کو ذمہ وارمخم رایا اورمصر یول پرزور دیا کہ و اسلامی تو انین کی جانب واپس جا نمیں۔ آہت آہت ہا جہاب خواتین کی تعدا و برحتی چلی گئی۔

لیکن اس رجمان میں اصل تیزی ایران کے ذہبی انتقا ب کے ساتھ واقع ہوئی جب جاب بے جا در پہننا ذہبی کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ای فعل بھی بن گیا۔ 1935ء میں شاہ ایران کے باپ نے چا در اور محتے پر پابندی لگا دی تھی۔ رضا شاہ اپنے ملک کوجد بدد کھنا چا ہتا تھا، البند اس نے سوچا کہ قدیم کالا جبراس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لیکن رائخ العقیدہ اور بالخصوص ادھیز عمر عورتیں یک دم اس زبر دست تبدیلی کو قبول نہ کر پائیں۔ Sattareh Farman Farmaian اپنی یاد داشت نبر بلی کو قبول نہ کر پائیں۔ اس کی مالیوی کے متعلق للحق ہے: ''جب میری ماں کو پتا چلا کہ اے ذمانے سے چا آ رہے جا ب کا دستور آک کرنا ہوگا تو وہ آپ ہے باہر ہوگئی۔ میری ماں کو بتا چلا اور تمان کرنا ہوگا تو وہ آپ سے باہر ہوگئی۔ میری ماں اور تمان مروایتی لوگوں نے رضا کے تھی زیادہ برااقد ام بضطکیوں اور قبل کری کی کارروائیوں سے بھی نیادہ برافعل ہے۔ بغیر باہر جانے کا تھم ویا۔ نیادہ برافعل ہے۔ نیر باہر جانے کا تھم ویا۔ نیادہ برافعل ہے۔ نیر باہر جانے کا تھم ویا۔ نیادہ برافعل ہے۔ نیر وہ احساس تذکیل اور غصے میں روتی ہوئی اپنے بیڈروم میں بند ہوگئی۔۔۔۔ اس نے اشک بارآ تکھوں کے ساتھ اپنے کمرتک لیے کا لے بالوں کو ایک چھوٹے نے فرانسی بیٹ تلے اشک بارآ تکھوں کے ساتھ اپنے کمرتک لیے کا لے بالوں کو ایک چھوٹے سے فرانسی بیٹ تلے اشک بارآ تکھوں کے ساتھ اپنے کمرتک لیے کا لے بالوں کو ایک چھوٹے سے فرانسی بیٹ تلے انگر کیا برآ تکھوں کے ساتھ اپنے کمرتک لیے کا لے بالوں کو ایک چھوٹے سے فرانسی بیٹ تلے انٹر کیا برآ تکھوں کے ساتھ اپنے کمرتک لیے کا لے بالوں کو ایک چھوٹے سے فرانسی بیٹ سے تلے

چھیانے کی بیکارکوشش کی۔''

آزادروی پر بنی بیفر مان دیگر کی نظر میں ایک طرح کی قید بن گیا۔ پچھ بی عرصة بل بیٹیوں کو سکول میں داخل کروانے والے مردول نے بیعق والیس لے لیا کیونکہ انہیں ہے پردہ ہو کر کلاس کے جانا پڑتا تھا۔ شاہ کی نافر مانی کر کے باپردہ گلیوں میں نگلنے والی عورتوں کوخطرہ رہتا کہ سپاہی ان کے جانا پڑتا تھا۔ شاہ کی نافر مانی کر کے باپردہ گلیوں میں نگلنے والی عورتوں کوخوا می ٹرانسپورٹ استعمال کے جاب نوچ کر تین پخوی نہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں کرنے سے روک دیا گیا اور بہت سے بڑے سٹورز میں بھی انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی ۔ بہت می عورتوں نے اس قیم کی تذکیل کا سامنا کرنے کی بجائے گھروں میں ہی بندر بنا بہتر خیال کیا۔ مثال کیا تھا کی گوششین ایک خیال کیا۔ مثال کیا۔ مثال کیا تھا کی گوششین کی ہوا کرتی تھیں ۔ دور میں باتھ روم نہیں شے اور عورتیں مقامی مواکرتی شہری خواتین کوئی میا نہ ہو کے اس میں نری ہونے تھیں ۔ کو اوقات میں ) نہانے اور گپ شپ کرنے کے لیے انہی ہوا کرتی تھیں ۔ 1945ء کے لیے انہی ہوا کرتی تھیں۔ لیکن 1941ء کے لیداس میں نری ہونے تھیں ۔ 1945ء کے لیداس میں نری ہونے تھیں ۔ بیداس میں نری ہونے تھیں ۔ بیکن 1941ء کے بعداس میں نری ہونے تھیں ۔ بیکن 1941ء کے بعداس میں نری ہونے تھیں ۔ بیکن 1941ء کے بعداس میں نری ہونے تھیں ۔ بیکن 1941ء کے بعداس میں نری ہونے تھیں ۔ بیکن 1941ء کے بعداس میں نری ہونے تھیں ۔ بیکن 1941ء کے بعداس میں نری ہونے تھیں کہتے ہوں کہتا گیا۔

1970ء کی دہائی کے اواخر میں انقلابی دیاؤ ہوجے پر چادر اوڑھنا شاہ اور اس کے مغربی حمایت و سے خلاف احتجاج کی علامت بن گیا۔ پھھ فرجی رہنماؤں نے قابل پیش گوئی وجوہ کی بنا پراس کی حمایت کی۔ ایرانی فرجی رہنما ابراہیم ایٹی نے کہا کہ اگر سب عورتیں بانقاب ہوجا کیں تو گھروں میں پیٹھی ہویوں کو یہ خوف نیمیں رہے گا کہ باہر راہتے میں اس کا شوہر کسی مکارعورت کی طرف مائل ہوجائے گا۔ برطانیہ میں مسلمان وانشورشہر اختر نے ایک مقاول استدال پیش کیا۔ اس نے لکھا کہ نقاب کا مقصد 'ایک ایک حقیقی شہوائی ثقافت پیدا کرتا ہے جس میں آپ کو بر ہد تصاویر سے مصنوعی انگیزے حاصل کرنے کی ضرورت ندر ہے۔ 'ہر دوصورتوں میں مردوں کی شہوائی ضروریات پوری کر قربانی و میں مردوں کی شہوائی ضروریات پوری کرتے کی خوتوں سے اپنی آسانی اورانزادی کی قربانی و سے کی تو تع کی جاتی صروریات پوری کرنے کے لیے عورتوں سے اپنی آسانی اورانزادی کی قربانی و سے کی تو تع کی جاتی سے بینی و مردوانہ جنسی جذیر کو دبائیں یا پھر برا پھنونہ کریں۔

میری ایرانی مترجم حمید Marefato جیسی کسی بھی جوان دانشور کی نظر میں ان میں ہے کوئی بھی دلیل میری ایرانی مترجم حمید Marefato جیسی کسی جوان دانشور کی نظر میں ان میں ہے کوئی بھی دلیل زیادہ یاوز ن نہیں ۔اس کے خیال میں جا دراوڑ ھٹاسب سے پہلے ایک سیاس فعل تھا۔ متوسط طبقے کے گھرانے میں پرورش بانے والی حمیدہ نے حجاب اختیار کرنے کا اس وقت سوچا جب اس

نے علی شریعتی نامی محور کن نوجوان دانشور کے نفیہ لیکجر زستناشر وع کے۔ایران میں جنم لینے اور سار بون میں تعلیم حاصل کرنے والے علی شریعتی نے مار کسزم کے بارے میں اپنی معلومات کوشیعی اسلام کے ساتھ ملادیا اور ایک انقلا بی مسلک وضع کیا جس کا مقصد عوام کوتر کیک دلا نا اور حکمر انوں کو چیلنے کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ مغربی لپاس سامرا جیت کی ہی ایک صورت تھا جو عورت کے حسن کو سرمایہ داری کی ایک قابل خرید و فرو دست جنس میں بدل دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے تیسری دنیا کی عورتوں کو تیزی سے بدلتے ہوئے فیشنر کی حمان گا بک بنا دیا ہے۔ اس نے زور دیا کہ مسلمان عورتوں کو تیزی سے بدلتے ہوئے فیشنر کی حمان کی ایک بنا دیا ہے۔ اس نے زور دیا کہ مسلمان عورتوں کو اسلامی لباس اپنا کر اپنی آزادی منوانی چاہیے۔ حمیدہ جیسی نوجوان عورتوں کا ڈینم سلمان عورتوں کو اسلامی لباس اپنا کر اپنی آزادی منوانی چاہیے۔ حمیدہ جیسی نوجوان عورتوں کا ڈینم سلمان ساتھ اس نے انقلاب ایران ( 1978 ء ) سے ایک سال قبل چا در لینا شروع کی ، اور امر کی سال میں جاتر ہیں اے ایک علم کی طرح پہن کر جاتی تھی۔

کین انقلاب کے دس سال بعد جب میں اس سے طی تو انقلا فی جوش ما نمر پڑنے لگا تھا۔ جب بھی ہم مردوں کی نظر سے اوجھل ہو تیں تو وہ بڑا سا کالا کپڑ اایک طرف ہٹا کرسکھ کا سانس لیتی۔ ایک روز اس نے راز داری ہے کہا: '' کاش میں نے بھی یہ بہنا ہی نہ ہوتا۔ شروع شروع میں انقلا فی نظریات کو ٹابت کرنے کے لیے بیضروری تھی۔ لیکن اب ہمیں اس کا ثبوت و بے کی ضرورت نہیں۔''

جب میں جمیدہ سے ملنے اس کے گھر گئ تو وہ پلیٹوں والی سکرٹس، رہیٹی باا وُز اورسونے کے زیور میں بہت بھلی دکھائی دی۔ لیکن باہر جاتے وقت اس نے انقلا بی اسلام والا پورا بو نیفارم پہن لیا۔ میرے لیے جادر پوٹی جمیدہ کو قبول کر تا زیادہ آسان تھا۔ اس بے چہرہ تاریکی کی ہوئی با تیں جب مجھے کم دھچکا پہنچاتی تھیں۔ اس کے فاغدان کے باذوق ہے بیا ششتر کہ کمرے میں جب ہم فاری شاعری جسے غیر جانب وار موضوعات پر کپ شپ کرتیں یا کوئی تابل قدر رشتہ طنے ک مشکلات پر بات چیت کرتیں تو وہ بھی میری عمرک کسی بھی خوب صورت عورت جسی لگتی جس کا مشکلات پر بات چیت کرتیں تو وہ بھی میری عمرک کسی بھی خوب صورت عورت جسی لگتی جس کا میرے ساتھ کافی کچھ مشترک تھا۔ تب وہ اپنے گئھا کے نسواری بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور تباہ کن حد تک انتہا بہندا ندرائے دیتی۔ وہ اپنا چائے کا کپ اٹھاتی اور نازک انداز میں ایک چسکی بھرتے حد تک انتہا بہنداندرائے دیتی۔ وہ اپنا چائے کا کپ اٹھاتی اور نازک انداز میں ایک چسکی بھرتے ہوئے کہتی: ''اسرائیل کاصفا یا کر دینا ضروری ہے۔ میں اس دن کی ختظر ہوں جب اس کی تبائی کی

جنگ میں حصہ اول گی۔''

سنی مسلمانوں نے اہل ایمان اور خدا کے درمیان ایک براہ راست تعلق مان لیا تھا، جبکہ شیعہ ایک اعلیٰ تربیت یا فتہ ند ہبی رہنما کی تو سلیت پر یقین رکھتے ہیں ۔ عمو ماہرایک شیعہ کسی نہ کسی جلیل القدر ند ہبی مفکر کو منتخب کرتا اور اس کے دیے ہوئے قباوی پر عمل کرتا ہے۔ جمیدہ نے تمینی کو منتخب کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو قمینی کی اٹھارہ جلدوں پر مشتمل ند ہبی نفاسیر کی ہدایت کے مطابق بنالیا تھا۔ جمیدہ نے وضاحت کی: '' پھھ آیۃ اللہ کہتے ہیں کہ مورتوں کو اللہ مار منالیا ہے۔' دیگر الزماوستانے پہننا جا ہئیں، لیکن امام شینی کا کہنا ہے کہ ہاتھ کا نجالا حصد نگا جھوڑ اجا سکتا ہے۔' دیگر آیۃ اللہ کا خیال تھا کہ عورت کی آواز باعث شہوت ہے اور انہوں نے عورتوں کو ہدایت کی کہا گروں کی موجودگ میں بات کرنی ہوتو پہلے اپنے منہ میں ایک نگر ڈال لیس تا کہ آواز اپنے نسوانی تاثر ہے محروم ہوجائے۔ فیمنی نے عورتوں اور مردوں کے ملے جلے گروپس کے ساتھ آنخضرت کی ماتھ آنخضرت کی طاقاتوں کا حوالہ دیے ہوئے نسوانی آواز میں کوئی قباحت نہ دیکھی۔

یں نے جمیدہ سے پوچھا کہ کیا تجمینی بھی اپنے نہ بی احکامات میں غلط ہوسکتا تھا۔اس نے کہا،
'' یقیناً۔ ہم کسی بھی انسان کو خطا ہے پاکٹ نہیں بیجھتے ۔لیکن اگر میں ان کے کسی ایسے فتو ہے پڑمل
کروں جو غلط ہو ۔۔۔۔مثال ان کے تھم پر کسی معصوم شخص کو مارڈ الوں ۔۔۔۔تو مقتول شخص جنت میں
جائے اور تی کا گناہ میری بجائے اس شخص کے سرجائے گا جس نے فتوی دیا ہوگا۔''

منینی کی وفات کے بعد حمیدہ نے محسوس کیا کہ وہ اپنی چا در نبیں اتار کتی تھی ۔ اس کی موت کے فور أبعد چا دراتار دینا اراد ہے کی نا پچنگی پر دلیل تھا۔ اخبارات میں مضامین عور تو ل کومتوا تریا د د بانی کرواتے رہے نتھے کہ چا در' مغر فی اقد ارکے خلاف ایک ڈ معال' ہے۔ اور اٹل اقتد ارکواس بات پر یفتین تھا۔ ایک دوست سر اور جسم کے خدو خال کو اسلامی لحاظ سے کامل کوٹ اور سکارف میں ڈھانپ کرایک سرکاری ملازمت کے لیے انٹر و بو دیئے گئی۔ انٹر و بو لینے والا شخص غرایا،''تم ننگی ہو''اور ملازمت دیئے سے افکار کر دیا۔

شروع میں میں نے سوچا کہ حجا ہے مورتوں کوصنعت حسن کی استبدادیت سے تو نجات دلا ہی دےگا۔کیکن ایرانی خواتین کی کانفرنس میں ، جوشب وروزمقفل ہال میں ہوتی تھی ، مجھے جلد ہی اپنی

غلطی کااحساس ہوگیا۔

میں نے حمیدہ سے کہاتھا کہ لبنانی حزب اللہ خوا تین کے ساتھ میری ملاقات کا بندویست کر دے۔ گروپ کے گڑھ وادی بقااور ہیروت کی جنو بی بستیاں تھیں ۔۔۔۔۔ ایبوی لیڈ پریس کے بیورو چیف ٹیمری اینڈرس کے ایک ممنوعہ علاقہ ۔ ہیں اینڈرس کے جیف ٹیمری اینڈرس کے ایک ممنوعہ علاقہ ۔ ہیں اینڈرس کے بارے میں بیڈرس کے بارے میں بوجھنا چا ہتی تھی جو ہیروت کی ایک زمین دوز محارت کے تاریک کمرے میں بندھا جواز ندگی گزار رہا تھا۔ اسے برغمال بنانے والے آدمیوں سے مکن طور پراز دوا تی بندھن میں بندھی جوئی عورتوں کے ساتھ اس کے پریشان حال اہل خانہ کے لیے پچھ انفار میشن حاصل کرنے کا بہترین موقع تھا۔

انعام کار مجھےاس کی حالت زار کی کوئی خبر نہاں تکی الیکن عورتوں کے ساتھ ملا قات نے اور بہت کچھ مجھا دیا۔ انہوں نے مجھے اس شام اینے کمرے میں شام کی جائے پر مدعو کیا ، بشر طبیکہ میں ا ہے کسی بھی مضمون میں ان کا تام نہ لکھنے کا وعد ہ کروں۔ درواز ہ کھلاتو میں مجھی کہ سی غلط کمرے میں آئی ہوں۔میرے سامنے کھڑی عورت کے بھورے بال کمر تک لیے نتھے۔اس نے گہرے گلے والا ایک نائٹ گاؤن مین رکھا تھا۔اس کے چیچے بستر پر ایک اور خاتون یوں دراز تھی جیسے گلے مل رہی ہواوراس کا سرخ ساٹن کا تائٹ گاؤن ایک طرف کو ہٹا ہوا تھا۔مہین یار چوں میں سے صاف دیکھا جا سکتا تھا کہان کےجسم بار ٹی گڑیوں کی طرح بالوں سے بالکل عاری نے۔انہوں نے وضاحت کی کہشادی شدہ خواتین کا ہر ہیں دن بعد اینے جسم کے تمام بال صاف کرنا سنت ہے۔ بال صاف کرنے کا روایتی طریقہ چینی اور لیموں کا آمیزہ تیار کرنا تھا۔انہوں نے کہا کہ مسلمان مردوں کے لیے بھی ہر جالیس دن بعدا ہے جسم کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ یہ جائے میں چندمنٹ لگ گئے کہ سمامنے کھڑی بھورے بالوں والی عورت وہی تھی جس نے حمینی کے گھر میں بہآ واز بلند مرثیہ خواتی کی تھی۔ جب میں نے اس کی شکل وصورت برخوشگوار حیرت کا ظہار کیا تو وہ بنس دی۔ ''اسلام ایئے شو ہروں کے لیے بنئے سنور نے کی حوصلہ افز ائی کرتا ہے۔'' مجھے فورا سمجھ آگئی کہ حمینی کی بیوہ خدیجہ نے اپنے ہاتھوں پرمہندی کیوں لگار تھی تھی اور شوہر کی وفات کے بعد خضاب لگانا بند کرنے کے باعث اس کے سر میں سفید بال کیوں ظاہر ہونا شروع ہو

تا ہم ،اس کی بیٹی زہراسرخ کا کلوں والی یا نائٹی والی شم کی خاتون ہیں تھی۔اس نے اپنی جا ور تلے ٹو ٹیز کی سکرٹس پہن رکھی تھیں ..... تہران یو نیورٹی ہیں فلسفہ پڑھانے والی رواتی تشم کی پروفیسر کے لیے ایک رواتی تشم کا لباس۔

تین سال کے دوران کی ملاقاتوں کے بعد بی کہیں جاکر وہ صرف چا در ہیں میر ہے سائے
آنے پر آبادہ ہو تکی عورتوں ہے بھر ہے ہوئے کمر ہے ہیں بھی وہ بمیشہ چا در کوشی ہیں کس کرناک
تک کیے رکھتی ۔اس انداز کے باعث وہ بمینز سوسائٹ کی نگارشات ہیں تصادیرا کھ گڑ برد ہو گئیں۔
سوسائٹی اپنی ممتاز خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا جا بہتی تھی .....اراکین پارلیمنٹ ،آرشٹ اور مصنفہ
خواتین ۔لیکن تصادیر ہیں وہ سب بالکل ایک جیسی گئی تھیں۔

ایک مرتبہ تبران کا نفرنس کے دوران زہرانے لیحہ کے لیے اپی چاور چھوڑی اوراس کا تھوڑا سا ہونٹ اور ٹھوڑی دکھائی وی کسی کے فلیش کا بلب د مک اٹھا۔ سرائے گئی پیل گئی۔ کیا تھو ہرا تار نے والی عورت اپنی قلم حوالے کرے گئ؟ تاکہ دو بینز سوسائنی کی خوا تین اسے ڈوبیلپ کریں، غیر موزوں تھو ہرکا ٹیس اور باقی کا رول مسز مصطفوی کی مناسب تھو ہر کے ساتھ واپس کر دیا۔ کمرے میں سب کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ صحافی ہونے کے تاتے میں سب سے زیادہ مشکوک میں سب کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ صحافی ہونے کے تاتے میں سب سے زیادہ مشکوک میں سب کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ صحافی ہونے کے تاتے میں سب سے زیادہ مشکوک میں سب کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ اس نے کہا کہ میر سے پاس تو کیمرا ہی نہیں تھا۔ بھی تی بلی بی بی خاتمہ ما نے جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے گور میں پڑے ہا گئی کا ٹک کے دمسلم ہیرالڈ'' کی جانب و کیستے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئے۔

ز ہرامصطفوی بھاری بھر کم خاتون تھی ، بنجیدہ مزاج اور دو ہری تھوڑی والی ؛ وہ اپنے باپ جیسا مخت انداز اور شدید تاثر رکھتی تھی ۔ نصف شیشوں والا چشمہ اس کی تاک پر دھرار ہتا اور ہبرا ہڑئے سونے کی انگوشی اس کے ہاتھ میں وکتی رہتی ۔ وو بینز سوسائٹ کی سر براہ کی حیثیت میں خمینی کی تین ندہ بیٹیوں میں سب سے زیادہ سرگرم سیاس کا رکن تھی ۔ بیوہ Sedigheha اپنے سات بچوں کے سات بھی جب جاپ زندگی گڑا اور ہی تھی ۔ انہیات کی محقق فریدہ نے تھم میں قالینوں کے ایک تا جر سے شادی کی تھی۔

ز ہرا کا فلسفہ کے پر دفیسر کے عہدے پر فائز ہونا ایک ایسی عورت کے لیے بہت اہم کارنامہ تھا جو بھی سکول نہیں گئی تھی ۔ قبل از انقلاب عہد کے بہت ہے مذہبی ایرانیوں کی طرح شمینی نے ا پینکسی بھی بیچے کوسکول میں داخل کروانے سے انکار کردیا، کیونکہ اس کے خیال میں ریاست کے زیر انتظام تعلیمی نظام بگاڑ کا شکار تھا۔ زہرانے گھر پر ہی ممتاز علماً سے تعلیم حاصل کی۔ اس کی ورخواست پر باپ ہرروز خود بھی نصف تھنے کے لیے پڑھانے آتا۔ زہرانے خود کو مابعد الطبیعیات اور مغر بی فلسفیوں (مثانی برٹرینڈ رسل اورا بیمانوئیل کا نٹ) کی جانب مائل بایا۔

اس نے کہا کہ تمینی کاروبیزیادہ تر شفیقانہ ہوتا، کیکن وہ اسلامی معاملات میں کوئی رعایت نہ کرتے۔ "اگر میں کسی گھر میں کھیلنا جا ہتی اور آئیس معلوم ہوتا کہ وہاں کوئی لڑکا بھی موجود ہے تو وہ وہاں جانے سے منع کردیتے۔ "پویہ کہنے کی جرائت نہیں ہو سکتی تھی کہ او ہو بابا، مجھے جانے دیں تا۔ ان کی کہی ہوئی ہربات کی بنیا داسلام پر ہوتی ،نہ کہ ذاتی خیالات پر۔ "

جب زہرانے اپنی تعلیم کھمل کر لی تو تمینی عکد شوہروں کی جائی پر تال کرنے لگا۔ زہرانے باپ کے جبو یز کردہ تمین رشتے مستر دکرنے کے بعد چوشے پر ہاں گی۔ 'والد میرے پاس آکر کہتے ، بھی نے ایک لڑکا دیکھا ہے جومیر ے خیال میں برانہیں ،اس میں فلاں فلاں فلاں فو بیاں ہیں ، لیکن جیسے تہاری مرضی۔' 'وہ سب رشتے خاندان ہے ، بی آئے تتھا ور زہرانے لڑکوں کو دیکھ دکھا تھا۔' وہ میرے لیے اجبنی نہیں تھے۔ جمھے ان کے چہرے مہرے کا علم تھا؛ میں ایسے دشتے کا انتظار کرتی رہی جومیرے خیال میں موزوں تھا۔' اس نے ایک معلم کو چنا جواب ایک تعلیم تن شیک کرتی رہی جومیرے خیال میں موزوں تھا۔' اس نے ایک معلم کو چنا جواب ایک تعلیم تن شیک کا سر براہ ہے۔ جب شاہ ایران نے ٹمینی کو جلاوطن کیا تو شادی شدہ زہراوطن میں ہی رہی ۔ لیکن وہ ہرسال باپ سے ملئے جاتی اور اپنے کپڑوں میں انتقا فی ہوایات اور ٹیس چھپا کر لے آئی ۔ تہران پہنے کروہ رات کے وقت آئیں خفیہ طور پر تقسیم کرتی ۔' میں اپنے بیٹے کو ساتھ لیتی اور جب وہ درختوں کے درمیان کھیل رہا ہوتا تو ہیں لوگوں کے گھروں میں کا بیال پھیکتی جاتی ۔'

زہراکی بیٹی اسلامی انقلاب کے بعد جوان ہوئی۔ وہ گھر کے اندر زہرا جیسے پردے کی پابندیوں پڑمل نہیں کرتی تھی۔ جب انقلابیوں نے کنٹرول حاصل کیا اور سکولوں، یو نیورسٹیوں، بینکوں اور کارو باری اداروں کی تاویب کی تو ٹمینی نے (باپردہ) خوا تین کے سیاست و معیشت میں حصہ لینے کو تیج نہ تمجھا۔ چنا نچاس کی نواسی لہ سکول میں داخل ہوئی، ایک کارڈیک سرجن سے شادی کی اور جب اس کا شوہرا پئی تربیت کمل کرر ہاتھ تو لندن میں تقیم دہی۔

93ء کے موسم سرما میں جب خدیج کوخصوصی طبی تگہداشت کی ضرورت پیش آئی تو زہرانے

اے اندن بلوانے میں کوئی بچکچاہٹ ندد کھائی۔ تب تک میں قاہرہ سے اندن آگئ تھی اور ایرانی سفارت خانے میں اس کے ساتھ ایک لینج کی دعوت ملنے پر جیران رہ گئے۔ بیاس کے باپ کی جانب سے سلمان رشدی کی موت کا فتوی جاری کرنے کی چوتھی سالگرہ تھی۔ خادجہ سیکرٹری کو برطانیہ کی شدید نظمی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانیوں نے غصے میں آگر ایران جانے کے خواہش مند برطانوی شہر یوں کے لیے ویز افیس یکدم برطانوی شرکردی۔

لئیکن زہرانے اپنی گداز کلائی کوا یک ہی مرتبہ جھٹک کر بیسب پچھمستر دکر دیا۔اس کے ساتھ گفتگو کرنا ہمیشد ہی بہت مشکل کام ثابت ہوا ہے: ہر گفتگو کا آغاز بہم اللہ الرحمٰن الرحیم کے الفاظ
ہوتا۔ساتھ ہی ساتھ ایک ہملغ کے گھر میں پرورش پانے اور یو نیورٹی کیچرر کے طور پر کام کرنے
کے باعث اس میں خود کلامی کار جمان پیدا ہو گیا تھا۔ایک مرتبہ وہ بولنا شروع ہوتی تو درمیان میں
کوئی سوال کرنا مشکل ہوجا تا ، گفتگو کرنا تو بہت دورکی بات تھی۔

لین اندن میں کنے پروہ کائی سہل انداز دکھائی دی۔ مزید مزید علول، پیکن، کہاب لینے کا کہتے اورا پنی پلیٹ میں بھی و عیر لگاتے ہوئے اس نے اندن کی رونقوں کے متعلق خوشی ہے بھر اور کشتی اورا پنی پلیٹ میں بھی و عیر لگاتے ہوئے اس نے اندن کی رونقوں کے متعلق خوشی ہے مختلو کی: ورخت، چوڑی سز کیس، زم خولوگ۔ جھے معلوم تھا کہ تمینی نے فرانس میں جلاوطنی کے دوران ایئز پورٹ سے گھر جاتے وفت اپنی نظری موڑ ٹی تھیں تا کہ مغربی ماحول کا منظر انہیں آلود ہ نہ کر دے۔ اس نے پیرس سے باہرا ہے مکان کی پیڈشل ٹو انگٹ ہٹوا کرمشر تی انداز کالش آلوا یا تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ کیالندن کا غیراسلامی ماحول اس کے لیے مسئلہ تھا، تو زہرانے جواب دیا: '' مجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ۔'' ایک چھوٹا سا ناخوشگوار احساس اس وفت ہوا تھا جب ایک جلاوطن ایرانی نے مارکیٹ میں اسے بہتیان لیا اور اس کے باپ کے بارے میں ناز بہا الفاظ کے۔ جلاوطن ایرانی نے باپ کے خلاف کوئی غیر مناسب بات منزا پیند نہیں کرتی، لیکن وہ ذاتی طور پر ''یقینا، میں اپنے باپ کے خلاف کوئی غیر مناسب بات منزا پیند نہیں کرتی، لیکن وہ ذاتی طور پر اسے خلاف کوئی غیر مناسب بات منزا پر تاور اسلام پر تملہ معاف نہیں کرتی ہیں۔ اسکی جھرا''

زہراا پی جادر کی وجہ ہے لندن کی گلیوں بازاروں میں فوراً پیچانی جاتی۔ اس لیے بہت می رائخ ایرانی خوا نین مغرب میں جادرین ہیں لیتی تھیں۔ تجاب کا ایک مقصد عورت کونظروں میں آنے ہے بچانا ہے۔ لندن میں سکارف اور کوٹ کی نسبت جادر کی جانب کہیں زیادہ نظریں آٹھتی میں ۔لیکن زہراکے لیے جا درایک طرح کی دوسری کھال تھی جسے اتارانہیں جا سکتا تھا۔

جھے۔فارت فانے میں مرحوکرنے کی ایک وجہ مجھے وہاں کام کرنے والی خواتین سفیروں سے ملوانا تھا۔ایک ہیں الاقوامی قانون سے منتی، دومری نے برطانیہ میں عورتوں کی حیثیت کا مطالعہ کیا تھا۔عورتوں کو ہیرون ملک تعینات کروانے والی دو بمنز سوسائٹ کے لیے ان کی موجودگی ایک طرح کا اعز ازتھا۔

یہ خوا تین جدید، متوسط-بالائی طبقے کی اقلیت سے تعلق رکھنے والا ایک بالکل مختلف گروپ تھیں جس نے شاہ کی آ زاور و پالیسیوں کے تحت ترقی پائی۔ انقلاب نے بہت می پالیسیاں منسوخ کردی تھیں۔ ایرانی کا بینہ کی پہلی عورت اسفند فاروخور و پارسا کو' و تیا میں بدعوانی جسم فروش کے فروغ اور خدا سے جنگ' کے الزامات کے تحت بوری میں بند کر کے شین گن سے اڑا و یا گیا تھا۔ اس نے محض سکول کی بچیوں کو نقاب نہ کرنے کی ہدایت کی تھی ، اور عورتوں کے جدید تصور پیش کرنے کے بیا تھا۔ کرنے کے بیان کو انقلا بی اقد امات سے کرنے کے بیان کو انقلا بی اقد امات سے کرنے کے بیان کرنے کی بدایت کی تھی ۔ اور غرارا افقیار کی۔ کرنے کی باداش میں قید کردیا گیا تھا ؛ بزاروں نے ملک سے داہ فرارا افقیار کی۔

لین فریب، قد امت پینداور دیجی فائدانوں ہے تعلق رکھے والی دیگر عورتیں اندرون کی فاطر

بلند فصیلوں کے پیچھے سے پہلی مرتبہ باہر آئیں۔ شینی نے انقلاب کے لیے مظاہر ہ کرنے کی فاطر

ان عورتوں کو گلیوں میں نکلنے پر ابھارا جہاں ان کا پہلے بھی استقبال نہیں ہوا تھا۔ اس نے بیتک کہہ

دیا کہ انہیں اس مقصد کے لیے کی ولی کو بھی ساتھ لینے کی ضرورت نہیں۔ اس معاطے میں اسپنا

دیا کہ انہیں اس مقصد کے لیے کی ولی کو بھی ساتھ لینے کی ضرورت نہیں۔ اس معاطے میں اپنے

خیالات کو اس نے اصل میں اسلام کے بنیا دی تو انہیں قرار دیا۔ اگر سنت محمد گ کے مطابق عورتیں نو

وہ قاضی نہیں بن سکتیں تو بقینا آئیں اس عہد بے پر تعینات نہیں کرنا جا ہے۔ لیکن اگروہ دوسرے کام

کرسکی تھیں سے کاروبار چلانا، بیاروں کی دیکھ بھال کرتا، یاحتیٰ کہ جنگ کرنے جانا ۔۔۔۔۔ تو بقینا کے میں امام نے کہی تھیں، اس لیے

ایرانی عورتوں کو بھی ان کی اجازت ہونی چا ہے۔ چونکہ سے باتیں امام نے کہی تھیں، اس لیے

قد امت پند بابوں ، شوہروں اور بھائیوں کو سننا پڑیں۔ اپنی زندگیاں گوشنٹنی میں گزارتے والی

عورتوں کی نظر میں سر پر کیٹر ارکھنائی آزاد ہوں کی ایک بہت چھوٹی قیت تھی۔

پھر بھی یہ بات مجھے پریشان کرتی ہے کہ عوامی وباؤ اور ریائی قوانین کے ذریعہ عورتوں کو

دوبارہ تجاب میں لایا جاسکتا ہے، جبکہ کوئی بھی شخص مردوں کے لیے اسلامی لباس پر توجہ بیس دیتا۔
قرآن نے عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اعتدال اختیار کرنے کو کہا۔ اس سلسلے میں سنت واضح ہے: عورتوں کے لیے ہاتھوں کے سوا ساراجسم ڈھانمیا ضروری ہے، جبکہ مردوں کے لیے ناف ہے گھنے تک کا حصہ ڈھانمیا ضروری قرار دیا گیا۔ نیز سنز اتنا دبیز اور ڈھیلا ہونا چاہے کہ مردانہ تو لیدی اعصا حجیب جا کیں۔

لیکن ساری اسلامی و نیا میں مرواس ضا بطے کا کھل عام نداتی اڑاتے ہیں۔ ٹائٹ جیز ظامی نوجوانوں کا پہند بدہ لباس ہیں۔ فٹ بال کے کھلاڑی .....قومی ہیرو .....گھٹنوں ہے او پرشارش پہن کر شیخ کھیلتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پرمقبول عام ریسلز میچوں میں جوک سٹر بہیں والے پہلوانوں کے جسم بہنے ہے جیکتے ہیں۔ بجیرہ کا پہنین میں ایرانی عورتوں کو چاوریں اوڑ ھاکر تیر تا پڑتا تھا ، مگر کوئی بھی مرووں ہے فقاضانہ کرتا کہ وہ اپنی ناف تک کا حصہ ڈھانہیں۔

بیمنافقت بالخصوص ایرانی ساکر کے میچوں میں واضح تھی جہاں چاور پوٹی خوا تین اپ بیٹے بیٹوں
کوساتھ لے کر کھیل دیکھنے نہیں جا سکتی تھیں کیونکہ کھلاڑی اسلائی لباس میں نہیں ہوتے تھے۔
دریں اثناء نہی میچوں کورات کے وقت ریاتی نملی ویژن پردکھایا جا تا جواسلائی جمہوری آ وازاور
نظر تھا۔ جب بھی میں نے ایرانیوں ہے اس بارے میں بوچھاتو جواب میں انہوں نے بس بنس
دیایا جھن کند ھے اچکاد ہے۔ ایک دوست نے کہا، 'اگر شو ہروں نے فٹ بال تھے ویکا بوتو خوا تین
دیلیا جھن کند ھے اچکاد ہے۔ ایک دوست نے کہا، 'اگر شو ہروں نے فٹ بال تھے ویکی ملک ہے کی
دیلیا جھن کند ھے اچکاد ہے۔ ایک دوست نے کہا، 'اگر شو ہروں نے فٹ بال تھے ویک ہوئی مدود کاعلم ہے۔ آپ کی ملک ہے کی
قربانیاں ما تک سکتے ہیں ، لیکن ہر دوں سے فٹ بال دیکھنے کی خوشی چھنٹا بہت بر کی بات ہوگ۔'
ورفق سے لیے ویسا خطر و نہیں سمجھا جا تا جیسا مورتوں کوم دوں کے لیے۔ جباب کے متعلق سچائی
مورتوں کے لیے ویسا خطر و نہیں سمجھا جا تا جیسا مورتوں کوم دوں کے لیے۔ جباب کے متعلق سچائی
میں سب سے نیچ جسم ہوتا ہے۔ اور تورتوں کو کمرشل یا جنسی استحسال سے نجاب والے میں جباب
میں سب سے نیچ جسم ہوتا ہے۔ اور تورتوں کو کمرشل یا جنسی استحسال سے نجاب دلا نے میں جباب
میں مردانہ تفاخر کا بھاری ہو جھا تھا ہے د با۔

د وسراباب

#### بكارت

کم از کم بیخطرہ تو جلد ہی ٹل گیا۔عورت کی مردہ بچددانی کے گرددستانے والی انگلیاں لیبیٹ کر سرجن نے غیرمتو تع جھکے ہے اے آخری نسوں ہے بھی آزاد کرلیا۔اس نے اپنا پیرآپر یڈنگ ٹیبل پیژک کرعضو کو زور سے تھینچا۔ پھر کی دیواروں والے جھوٹے ہے کمرے میں پھیلی ہوئی بواپھر،

او و بات اور تازہ کائے گئے گوشت کی خوشہو کا ملخوبہ تھی۔ ڈاکٹر بے ہیئت زخم کے منہ کو سینے کے دوران گاہے بنگا ہے خون بھری بٹیاں نچوڑ تی رہی۔اس نے وضاحت کی:'' ہمارے باس پی کم پڑگئی ہے۔''

ا یبریبت گیبر یکیدان (Abrehet Gebrekidan) مریضوں کے سوا تقریباً ہرفتم کی چیزیں کم پڑنے کی عادی تھی۔ 1977ء میں اس نے نیویارک کے سیرا کیوں میڈیکل منٹر میں اپنی توکری چیوڑی اور ایک بے بہنگم علیحدگی پہندتی کی میں شامل ہوگئی جوافر بھند کی طویل ترین جنگ لڑ رہی تھی ۔ زیجگی کی ماہراورگا کتا کالوجسٹ ہونے کے تاتے وہ جانتی تھی کہ کو جستانی کمیں گاہوں میں اس کی مہارتوں کی ضرورت ہوگی جہاں ہے اس کے ایریٹری اہل وطن نے 1962ء کے ور ران مرکزی حکومت کے خلاف لڑ ائی لڑی۔

1989ء میں جب ڈاکٹر ایبر یہت ہے میری ملاقات ہوئی تو وہ ایک ہیں تال میں کام کررہی سے ۔ اس ہیں اس ہیں تال میں کام کررہی میں ۔ اس ہیں تال کے سرکنڈوں سے بینے ہوئے ''وارڈز' ایک ڈھاانی دیواروائی کو ہستانی وادی میں کوئی تین میل تک تھیے ہوئے شھے۔ اس کے زیادہ ترکام کا تعلق جنگ کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کی بجائے وہ عورتوں کو تولیدی اعضا کی تعلیج کے بدترین نمائج سے بچانے میں مشغول تھی۔ ابریٹر یا میں لڑکیوں کا کا اسٹورس کا شنے کے علاوہ ایک اور خوفناک آپریش بھی کیا جاتا تھا: تولیدی عضو کی میں لڑکیوں کا کلائٹورس کا شنے کے علاوہ ایک اور خوفناک آپریش بھی کیا جاتا تھا: تولیدی عضو کی اندرو نی پرتوں (labia) کو کا نما اور زخم کو اس طرح سی وینا کہ بیشا ب اور ماہواری کے لیے بس ایک چھوٹا ساسوراخ باقی رہ جائے۔ اگر غذائی قلت کی شکارٹر کی اس آپریشن کی وجہ ہے بی مرنہ ایک چھوٹا ساسوراخ باقی رہ جائے۔ اگر غذائی قلت کی شکارٹر کی اس آپریشن کی وجہ ہے بی مرنہ جائے تو انقلام میں با نے باعث ویڑ و میں انقلام موجاتی ۔ اس آپریشن کی شکارٹورتوں کو بچہ جنتے میں خون پھش جائے کے باعث ویڑ و میں انقلام موجاتی ۔ اس آپریشن کی شکارٹورتوں کو بچہ جنتے میں مخون کی تو خون کی تو میں انتا ہے کے اس منا کرتا پڑتا ۔ بھی بھی ہے کا پھشا ہوا سرم مملک جریان خون یا مثانے کے بعث خون کی وجہ بن جاتا۔

قدیم طرز کے آلات کے ماتھ ہرا یک مرحلہ ضرورت سے زیادہ وقت لیتا۔ بچہ دانی نکا لئے کا کام ہیرا کیوں میڈیکل سنٹر میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا ہے، لیکن یہاں اس میں ساری رات لگ گئ۔ پہلے کٹ سے لے کر آخری تک ڈاکٹر ایبر یہت کورخم سینے میں کوئی پانچ گھنٹے لگے۔ باہر تیرہ سال کی ایک اور مریف ہے تانی سے منتظر تھی تا کہ اپنی اندام نہانی کو بحال کروا سے۔ یہ مسلمان خانہ

بدوش لڑکی دس سال کی عمر میں بیابی گئی۔اس کا تابالغ جسم شوہر کے ساتھ ظالمان ہم بستری کا متحمل خبیں ہو سکا تھا اور مقعد وا ندام نبانی کوالگ کرنے والانشؤ بھٹ گیا تھا۔لڑکی اپنے شوہر کے چنگل سے نکل کرا پریٹریائی کوربلوں کے پاس آگئ تھی۔انہوں نے اسے پہلی مرتبہ سکول میں واخل کروایا اور ڈاکٹر ایبر ببت کے یاس بھیجا۔

ڈاکٹر کے سبز سرجیکل ماسک ہے اوپر پہنے ہے جھری پھنود ں پرایک ہے ڈھنگی سے صلیب ٹیٹو کی ہوئی تھی۔ کی ہوئی تھی۔ نقریباً انگلینڈ کے ساتھ ساتھ واقع تھا۔

اس کی 35 الاکھ آبادی میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی شرح تقریباً برابرتھی۔ عیسائی بالائی بہاڑی علاقوں میں دہتے تھے۔ ایریٹر یامیں کلائٹورس کا شخے کا دستور اسلام اور عیسائیت دونوں کی بعثت ہے قبل کا ہے۔ دونوں میں ہے کسی بھی ند ہب نے سینکڑوں سال تک اس دستور پرکوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایریٹر یوں کی گوریلا تحریک جند ایک انہی افریقی شال تک اس دستور پرکوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایریٹر یوں کی گوریلا تحریک جند ایک ایسی افریقی شامل تک اس دستور پرکوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایریٹر یوں کی گوریلا تحریک جند ایک ایسی افریقی شامل تنظیموں میں شامل تھی جو اس دستور کے خاتے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ مہم عورتوں کے حقوق منا اللہ کی دستے تا کی کورتوں کوان کا حصد دیا جائے اور سیاست میں زمین کی نے سرے سے تقسیم کرنا بھی شامل تھا تا کی کورتوں کوان کا حصد دیا جائے اور سیاست میں عورتوں کی نمائندگی بھی ہو۔

ایریٹریا کی 77رکی پالیسی ساز تنظیم کی رکن نتخب ہونے والی چھٹورتوں میں ہے ایک آمند نور حسین نے کہا، 'مہم ان پرز بردتی نبیس کر سکتے ، بلکہ محض انہیں تربیت و ہے ہیں۔' بالا ئی پہاڑی علاقوں میں انعان کا روتی نبیس کر سکتے ، بلکہ محض انہیں تربیت و ہے ہیں۔' بالا ئی پہاڑی علاقوں میں بید معاملہ بدستور نہایت حساس زیادہ ایک ثقافتی فریضہ خیال کرتی تھی ۔ لیکن زیری مسلم علاقوں میں بید معاملہ بدستور نہایت حساس ہے۔خود بھی ایک مسلمان ہونے کے تاتے آمند کو مشکلات کی نہم ہے۔''عورتوں کو بتایا گیا ہے کہ قرآن میں ان دساتیر پڑمل کرنے کی ہدایت موجود ہے۔' وہ انہیں بتا سکتی تھی کے قرآن میں الیں کوئی بات نہیں ، لیکن باہر ہے آئی ہوئی اور ایک عورت ہونے کے باعث اس کی رائے گاؤں کے کھیا کی بات کے مقالے میں کوئی وقعت نہیں رکھتی تھی۔

عورتوں کوقر آن پڑھنا سکھانا تولیدی اعضا کی تفظیج کے خلاف امریٹریوں کی مہم کا اہم ترین جزوتھا۔است ابراہیم میرے ساتھ ملاقات ہونے سے ایک سال قبل تک ہرسوال کرنے والے شخص کو بتا تا تھا کہ کلائٹورس اور فرج کے اندرونی لب کا ٹناعورت کے حسن اور فلاح کے لیے لازمی تفا۔" میری ماں ،میری نانی اور برنانی سب نے مجھے بتایا کداس میں کوئی خرابی ہیں ، کداس کے بغیر عورت اپنے او پر قابونہیں رکھ سکتی ، کدانجام کاروہ جسم فروش بن جائے گی ،" بیس سالہ خوبصورت است نے بتایا جس کے اپنے جنسی اعضا سات سال کی عمر میں کا نے گئے تھے۔" میں نے تو یہ بھی یعین کرنا شروع کرویا کداریا کرنے سے دکھئی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے بیضرب المثل وہراتے ہوئے برورش یائی ہے: وروازے کے بغیر گھرخوب صورت نہیں گلیا۔"

فرج کے اندرونی لب کاٹ دیے جانے کے باوجود وہ فاحشہ بننے سے نہ نئی سکی۔اس کی خوب صورتی کی وجہ سے ایتفو بیائی فوج نے است کو سپاہیوں کی بیرکوں میں بطور نوکرانی اور بھی کمجھی بطور فاحشہ بھی کام کرنے پرمجور کیا۔ جب ایریٹر یوں نے شہر فتح کیا تو گور بلوں نے است کو پیکشش کی کہ وہ غذائی وطبی و کھے بھال ، بہبود آبادی اور دایا گیری کا جار ماہ کا کورس کر کے زیگئی کی بیکشش کی کہ وہ غذائی وطبی و کھے بھال ، بہبود آبادی اور دایا گیری کا جار ماہ کا کورس کر کے زیگئی کی نرس بن سکتی تھی ۔کورس کا پچھے حصہ جنسی اعضا کا نے کے خطرات سے متعلق تھا۔اب است اپنی ہر ایک مریضہ کوریہ معلومات دیتی ہے۔

است کا کام آسان نہیں تھا: اے اپنی مریضاؤں کے ساتھ قدیم دساتیر کے خلاف بات چیت کرناتھی ، مثالی زیجگی کاعمل تیز کرنے کے لیے عورتوں کے جسم پر بھاری پھر رکھنا، یاان کے کانوں کے پاس رائفلیس فائر کرنا تا کہ بچہ اڈر کر'' کو کھ نے فورا باہر آجائے۔ روایت کے تحت تفظیع شدہ لیوں والی عورتوں کی اندام نہائی ہر بچے کی پیدائش کے بعددوبارہ ہی دی جاتی تھی۔ نیتجاً ان کی صحت بحال ہونے ہیں دریگتی اور اُنفکشن کا خطرہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا۔

'' مجھے پتا چلا کہ اس سب کا کوئی فائد وہ بیں تھا ،اورامید ہے کہ بیں دومروں کو بھی سجھانے کے قابل ہوجاؤں گی۔ لیکن بیا کیے مشکل کام ہے'' است نے کہا۔ بھی بھی بحورتیں خود ٹانے لگوانے آتی تھیں کیونکہ انہیں اپنے شو ہرول کی جانب سے مستر دیجے جانے کا ڈرتھا۔ بچھے دیگر است کے اس دعوے پریفین کرنے سے قاصرتھیں کہ دستور میں کوئی نقصان دہ بات ہے۔ اگر کوئی عورت اس دعوے پریفین کرنے سے قاصرتھیں کہ دستور میں کوئی نقصان دہ بات ہے۔ اگر کوئی عورت میں امراز کرتی تو است اس کی اعمام نہانی کے اندرونی لب کاٹ دیتی۔ اسے امید ہوتی کہ دیکام کم از

مجھ عیسائی اورروح پرست بھی جنسی عضو کی تقطیع کے دستور پڑمل کرتے ہیں ،اس لیے بہت

سے مسلمان اپنے عقیدے کے ساتھ اس کے قریبی طور پر نسلک ہوجانے پر افسوں کرتے ہیں۔ لیکن آج ہر پانچ میں ہے ایک مسلمان لڑکی ایسی آبادیوں میں زندگی گز ارر ہی ہے جہاں اس کے جنسی اعضا کے ساتھ کوئی نہ کوئی مدا خلت ضرور نسلک ہے۔

مقبول عاقم تعظیے (mutilation) کا آغاز غالبًا پھر کے دور کے وسطی افریقہ میں ہوااور یہاں
سے شال کی طرف دریائے نیل کے ساتھ ساتھ قدیم مصرین اس کا تعارف ہوا۔ آٹھویں صدی
عیسوی میں عرب مسلمان افواج کی فتح مصر کے بعد بی بیرواج منظم انداز میں افریقہ سے باہر پھیلے
اوراشاعت اسلام کے ساتھ متوازی طور پر چلتے ہوئے پاکستان اورانڈ و فیشیا تک پہنچے۔ جزیرہ نما
عرب میں انہیں پکھ مقامات پر چیھے بنہا پڑا: متحدہ عرب امارات کے Buraimi نخلستان میں چند
سال پہلے تک رواج تھا کہ تمام چیسالہ بچوں کے کائٹورس کا 1/8 اپنے حصد کا ث دیاجائے۔ رواج
کی وجوہ اپر چھے جانے پر ingain عورتیں کوئی جواب ندو ہے کیس ۔ اپنے ندہ ب ہے بخوبی آگاہ
ہوئے کے باعث انہیں معلوم تھا کے قرآن میں اس قسم کی کوئی رسم نہیں ملتی ، اور انہیں معلوم تھا کہ
بہت سے پڑوی قبائل بھی ایسانہیں کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے جانا کہ اس آپریش کے ذریعہ وہ
بہت سے پڑوی قبائل بھی ایسانہیں کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے جانا کہ اس آپریش کے ذریعہ وہ
باب اور بھائی کی عزت مخصرتی۔

پچھ سلمان تقطیع کواپے عقیدے کے ساتھ مسلک کیے جانے پراحتجائ کرتے ہیں، جبکہ چند مذہبی شخصیات نے اس دستور کے خلاف بات کی اور متعددا سلامی کتب ہنوز اس کی حمایت کرتی ہیں۔ آسٹر بلیا ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک تعلیم یافتہ اور صاف گو مسلمان لڑکی کواپنے کلائٹورس کا ایک حصہ کا نے جانے پر شکر ادا کرتے ہوئے سنا تھا: ''یہ مجھے یا د دلاتا ہے کہ میری شادی کا تعلق محض مسرت کی بجائے زیادہ اہم چیزوں کے ساتھ ہے۔''

1992ء میں لندن میں ''سنڈے ٹائمنز'' کی ایک رپورٹر Donu Kogbara کوایک ڈاکٹر تالاش کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوئی جو اس کا کلائٹورک ٹکالئے پررضامند ہوگیا، حالانکہ 1985ء میں '' Prohibition of Female Circumcision Act '' منظور ہونے کے بعد سے برطانیہ میں '' ہے تا کہا کہ آپریشن غیر قانونی ہو چکا تھا۔ رپورٹر نے بار لے سٹر بیٹ کے ڈاکٹر فاروق صدیق ہے ہیں اتنا کہا کہ اس کامنگیتر شادی ہے قبل ہی آپریشن کروا لینے پرزورد سے رہا ہے۔

بیش ترمسلم مما لک میں عورتیں اپنے مر درشتہ داروں کی عزیت کی امین ہیں۔اگر کسی کی بیوی بدکاری کا ارتکاب کر لے، یا کوئی بیٹی شادی ہے قبل جنسی عمل کر لے، یا حتی کہ اس پر بیالزام ہی لگ جائے تو باپ، بھا ئیوں اور کھی کھی سارے خاندان کی تاک کٹ جاتی ہے۔ جنسی مسرت کو کم یا ختم کرنا تح بھی میں تخفیف کے متر اوف ہے؛ اس صورت میں ایک متباول جب پر دے اور گوشہ گیری کے حوالے سے فہری جدایات کارگر نہ ہوں۔

مرعورت کی جنسی مسرت میں تخفیف اسلامی دین تغلیمات کی عین متضاد ہے۔
مسلمانوں کے لیے قرآن کا ایک ایک حرف مقدس ہے۔ ''اس کتاب میں کوئی شک تہیں،'
قرآن میں کہا گیا ہے، اور ہر سلمان اس کی 6,000 آیات کوخدا کی جانب ہے براہ راست ہدایت مانتا ہے۔ لیکن فدہبی ہدایات کے دوسرے اہم ماخذ یعنی حدیث کے بارے میں کافی بحث مباحثہ مونتا ہے۔ پونکہ سلمانوں کے خیال میں اسوہ حسنہ کی پیرو کی مثالی طرز عمل ہے، اس لیے سحابہ کرام کے بیانات میں آپ کی چھوٹی ہے چھوٹی عادات کوبھی محفوظ کر لیا گیا۔ نیتجناً جمع ہونے وائی کرام کے بیانات میں آپ کی چھوٹی ہے جھوٹی عادات کوبھی محفوظ کر لیا گیا۔ نیتجناً جمع ہونے وائی احادیث میں راویوں کی تفصیل اور روایت موجود ہے۔ ہر صدیث کی درجہ بندی ''مستند،''' 'اچھی'' یا'ناقص'' کے طور پر کی گئی۔ چنا چہسلمان علما احادیث کی نقابت کا تعین خود بھی کر سکتے ہیں۔ مدیث کے مطالعہ کی بنیا دیراسلامی فکر کے متعدد مرکا تب پیدا ہوئے اور ان مکا تب کے ایمد مخصوص اسا تذہ نے اپنے وائی کہ بیا دیراسلامی فکر کے متعدد مرکا تب پیدا ہوئے اور ان مکا تب کے ایمد موجود ہے۔ حرام (مثال خزیر کا گوشت کھانا، الکیل چینا) اور واجب (حیث کی نیا دیش کھانا کی بین انقاتی رائے موجود ہے۔ حرام فعل کا ارتکا بیا کی واجب چیز ہے لا پروائی کرنے والا مسلمان گنہگار ہے۔ ان موجود ہے۔ حرام فعل کا ارتکا بیا کی واجب چیز ہے لا پروائی کرنے والا مسلمان گنہگار ہے۔ ان

بیش ترمسلمانوں کی نظر میں ڈاڑھی رکھنا سنت ہے۔ابیا کرنے والے فیض کو ٹو اب ملے گا؛ وہ
اس سے لا پروائی بریخے کی سزا پانے سے بی جائے گا۔ عورتوں کے کلائٹورس کی تفظیع کے دستور پر
عمل کرنے والے مسلمان معاشروں میں بید ستورڈ اڑھی پڑھانے جیسا ہی ہے۔ پچھ مسلمان یفین
رکھتے ہیں کہ عورت کا ایک تنہائی کلائٹورس کا ہ ویٹا مسنون ہے۔مسلمانوں کی اکثریت اس تنم کی
سنت کی موجودگی ہے انکار کرتی ہے۔شہادت مؤخرالذ کرنگ نہ نظر کی جمایت کرتی ہے، کیونکہ بہت

ی احادیث میں عورت کی جنسیت کوسراہا گیاہے۔

بہت ی احادیث انگشاف کرتی ہیں کہ آنخضرت نے مسحی رہائی روایات کے تقاضا کردہ شہوانی جس کونالپندفر مایا۔ایک رات کوایک خاتون آپ کے گھر آئی اور شکایت کی کہ اس کا شوہر عثان عباوت میں اس قد رمعروف رہتا ہے کے جنسی عمل پر توجنیں ویتا۔آپ اس وقت سیدهاعثان کے گھر گئے اور مرزنش کرتے ہوئے فر مایا: ''اے عثان! اللہ نے جھے رہا نیت کے لیے مبعوث مبیں کیا، بلکہ جھے مادہ اور سیدھی شریعت و کر بھیجا گیا ہے۔ میں روز رکھتا،عبادت کر تا اور اپنی زوجہ کے ساتھ مہاشرت بھی کرتا ہوں۔' (اس حدیث کا مقابلہ کر نھیوں کے نام مراسلے میں سینٹ پال کے بیان ہے کرنا چاہیے: ''مرد کے لیے کسی عورت کونہ چھونا بہتر ہے۔'') سینٹ پال کے بیان ہے کرنا چاہیے: ''مرد کے لیے کسی عورت کونہ چھونا بہتر ہے۔'') خورضلی نہ کر سیس تو شادی کرلین جا ہے: کیونکہ آگ میں جلنے کی نسبت شادی کر لیمنا بہتر ہے۔'') مسلمانوں کی نظر میں مغرب کا جنسی انقال ب خداکی وو بیت کردہ جنسی خواہش کود بانے اور شرمنا کے مطابق از دواجی بنانے کی کوشش کرنے والے کلیسیا کوں کا ناگز پر ردھمل ہے۔ اسلامی سنت کے مطابق از دواجی بنانے کی کوشش کرنے والے کلیسیا کوں کا ناگز پر ردھمل ہے۔ اسلامی سنت کے مطابق از دواجی بنانے کی کوشش کرنے والے کلیسیا کوں کا ناگز پر ردھمل ہے۔ اسلامی سنت کے مطابق از دواجی بنانے کی کوشش کرنے والے کلیسیا کوں کا ناگز پر ردھمل ہے۔ اسلامی سنت کے مطابق از دواجی

اسلام نے شادی شدہ جوڑوں کے درمیان جنسی کمل کی کوئی حدود بھی مقرر نہیں کیں۔ قرآن میں ارشاد ہے: ''تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جس طرح چا ہے ہوا چی کھیتی ہیں داخل ہوجاؤ۔''
اس آیت کی ایک ہے زائد مختلف تفاسیر موجود ہیں، کیکن زیادہ ترمفسرین کے مطابق خدانے اہل ایمان کوا بنی ہیویوں سے شہوانی لذت اٹھانے ہے رو کانہیں۔ البعتہ کچھ کرو ہات ضرور موجود ہیں، مشائح کھڑے ہو کو ہات ضرور موجود ہیں، مشائح کھڑے ہو کہ جانب پشت یا منہ کر کے میاشرت کرنا۔

اسلام ایسے معدود سے چند ندا بہب بیں سے ایک ہے جنہوں نے حیات بعد الموت کے انعابات میں جنہیں سے بیانات آسانی حورستان انعابات میں جنسی مسرت کوبھی شامل کیا؛ جنت کے بار سے میں بہت سے بیانات آسانی حورستان تعارفی بروشرز جیسے ہیں۔ چشموں اور سامید دار درختوں والے پھل دار باغات میں مافوتی الفطرت حسن کی مالک اُن چھوئی دوشیز اکمیں نیک مردوں کوتفرج مبیا کریں گی۔

اگراگلی زندگی کی جنسی مسرت میں عورتوں کا کر دارنہیں رکھا گیا تو کم از کم اس دنیا میں آنہیں ہیہ سہولت ضرور فراہم کی گئی۔ بہت ہے مسلمان مما لک میں کوئی عورت (اسلامی قانون کے مطابق) اس صورت میں بھی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے اگر شو ہرنے جار ماہ میں اس کے ساتھ ایک مرتبہ بھی جنسی عمل نہ کیا ہو۔اس کی وجہ رہے کہ جنسی تسکین سے محروم عورت بدکاری کی جانب مائل ہوسکتی ہےاور نیتجیًّا فننہ پیدا ہوتا ہے۔

حضرت علی ہے۔ اور پھر تو صے حورت اور ایک حصد مر دکودیدیا۔ یہ مطابق ، ' اللہ نے جنسی خواہش کے دی جھے

کے ، اور پھر تو صے حورت اور ایک حصد مر دکودیدیا۔ یہ رے پیتھولک سکول بیں اس کے بالکل برنکس

تعلیم دی جاتی تھی: جنسی لحاظ ہے کم فعال اڑکیوں کوا ہے طرز گمل کا خیال دکھنا چاہیے ، کیونکہ شہوت

کے باعث دیوانے لڑکے خود کو قابو بیں رکھنے کے اہل نہیں۔ ہر دو ثقافتوں بیں عورتیں کسی نہ کسی
طرح ایک خلاق تعبیر پر جا پہنچیں۔ کیتھولک روایت بیں عورتوں کو جنسی اعتبارے غیر مستعد خیال
کے جانے کے باعث آنہیں ساجی بنظی روکئے کا بوجھ اٹھا تا پڑا ، اور مسلم روایت بیں وہ جنسی اعتبار

ے فعال سمجھ جانے کے ختیج بیں اس کی ذمہ دار قرار پائیں۔ عورتوں کی بہ مشکل کنرول ہونے
والی شہوت کا خیال ہی عمو با کل کورت کی تقطیع ، گوشہ گیری اور پردے کی تو جید بنا۔ ایک معودی
دوست عبد العزیز نے ایک دن مجھ سے کہا ، '' تمہارے خیال میں ہم اس لیے اپنی عورتوں کو
چھپاتے ہیں کیونکہ ہم بیکس کے حوالے سے پریشان ہیں۔ معاملہ اس کے بریکس ہے۔ ہم آئیس
اس لیے چھپاتے ہیں کیونکہ ہم بالکل بھی پریشان نہیں۔ معاملہ اس کے بریکس ہے۔ ہم آئیس

لئین بیمسئلہ مجھے بدستور پریشان کرتار ہا۔ سعودی عرب میں میری جان پہچان ایک جوڑے سے ہوئی جوٹی ایک میگزین کا ایڈیٹر تھااور سے ہوئی جوٹی ایک میگزین کا ایڈیٹر تھااور لڑکی نے ایک نظم اشاعت کے لیے ہیں۔ لڑکے نے اشاعت کے تھے۔ لڑکا ایک میگزین کا ایڈیٹر تھااور کال کی اور جلد ہی دونوں آپس میں شاعری اور سیاست پر طویل دوستانہ گفتگو کرنے گئے۔ انہوں کے ایک دوسرے سے ملاقات کے بغیر ہی شادی کا فیصلہ کرلیا۔

بیش ترسعودی گھر انوں کی طرح ان کے گھر میں بھی دو مدخل ہے ۔۔۔۔۔ایک مردوں اور دوسرا عورتوں کے لیے۔ میں ایک رات کو پارٹی میں شامل ہونے کی غرض ہے بلند دیواروں والے بنگلے پر پپنجی ۔۔ سفید عباؤں والے مردسا منے کے دردازے کی طرف چلے گئے ، جبکہ ان کی بیویاں کائی چا دروں میں لیٹی اور رنگیس لباس والے بچوں کا ہاتھ بجڑ ہے ہوئے بغلی وروازے کی جانب گئیں۔ ہر دو در وازے صوفوں کی قطاروں والے ایک وسیح سیلون میں کھلتے تھے۔عورتوں والاسیلون میں کھلتے تھے۔عورتوں والاسیلون کی ابیس تھا۔

دونوں گروپ الگ الگ بی رہے۔ کیکن میز بانوں کی خواہش تھی کہ میں ایک مروسے ضرور ملاقات
کروں: ایک استاد جواہی سیاسی نظریات کے باعث سعودی بادشاہت کے عمّاب کا نشانہ بنااور
جیل میں قید ہوا تھا۔ اس سے بات کرنے کے لیے جھے دستور کی فلاف ورزی کرتے ہوئے
مرووں کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ جب میں عورتوں کے سیلون میں واپس آئی تو اس آدی کی بیوی نے جھے
سے کہا: '' آپ نے جھ پر بڑی کرم نوازی کی ہے۔ میر سشو ہرکوسیاست پر بات کرنے کا بہت
شوق ہے۔ اور ایک عورت کے ساتھ سیاست پر بات کرنے سے تو وہ بھینا بہت گرم ہوگیا ہوگا۔
اب تو جھے جلد از جلد گھر چننچنے کی پڑگئی ہے۔ جھے بتا ہے کہ آئ رات بہت پر جوش سیس ہوگا۔'
میر سے گال مرخ ہوگئے۔ عورت بنس کر بولی: ''تم اٹل مغرب سیس کے معاطم میں بہت شرمیلے
میرے گال مرخ ہوگئے۔ عورت بنس کر بولی: ''تم اٹل مغرب سیس کے معاطم میں بہت شرمیلے
ہو۔ یہاں ہم ہروقت ای پر بات کرتے رہتے ہیں۔''

اگر چہ سعودی خوا تین بہت بڑے خاندان چاہتی تھیں، لیکن ان جی سے کوئی بھی اس کیتھولک نکتہ نظر کی تفہیم نہیں رکھتی تھی کہن کا مقصدصرف تولید تھا۔ پیفیبر اسلام کی صرف پہلی زوجہ کے ہاں اولا وہوئی ، تا ہم آپ نے بعد کی تمام از واج کے ساتھ از دوا جی تعلقات قائم کیے۔ اور پچھاز واج تو بچے جننے کی عمر پار کر پچکی تھیں۔ آپ نے اس عبد میں رائج بہود آبادی کے طریقے پرعمل کرتے ہوئے عزل کی اجازت بھی دی۔

انتناع حمل کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب مسلمان سپاہیوں کو بڑی فتو عات ملے لگیں۔
عور تیں بھی مال نفیمت کا حصہ تھیں ، اور قرآن جنگ میں ہاتھ آنے والی عور توں پرمر دوں کوچنسی
حقوق و یتا ہے۔ لیکن آنخضرت نے ان حقوق پرنی قد شنیں عائد کییں۔ اول ، قرآن نے مسلمانوں
کوجنگی قید یوں کور ہا کرتا بہتر قرار و یا 'اگران میں کوئی اچھائی نظر آئے۔' بیغلاموں کی تجارت
سے زیر دست منافع کمانے والی ایک معیشت میں ایک نہایت غیر مقول تصور تھا۔ قرآن نے مسلمانوں کو یہ جارت کر جھی گی کہ وہ علام عور توں کو زیر دست میں ایک نہایت غیر مقول تصور تھا۔ قرآن نے مسلمانوں کو یہ جمارے در کریں۔

امتناع حمل اس لیے اہم بن گیا کیونکہ اپنے مالک کے بیچے کی ماں بننے والی کسی بھی لونڈی کو ہیجانیوں جا سکتا تھا اور وہ مالک کی موت پر آزاد قرار پاتی تھی۔ دریں اثنا اس کا بچہ مالک کا وارث بن جا تا۔ اپنی لونڈیوں کی بازاری قیمت قائم رکھنے یا جا ئیداد کولونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے بچوں میں بٹنے سے بچانے کے خواہش مندسیا ہیوں کی نظر میں استقرار حمل کوروکنا گویا اپنی دولت کو تحفظ

دینا تھا۔ آنخضرت کے ایک سپاہی کوعزل کرنے کی اجازت دی، کیونکہ اگر خداکسی کو پیدا کرنا جا ہےتو کوئی انسان اس میں رکاوٹ بیس بن سکتا۔

اسلامی فقہ معاصر صورت حالات پرقد یم استدلال لاگوکرنے کے ذریعہ جدید جنسی الجھنوں سے خطنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا اسلامی فقہانے قرار دیا کہ مصنوی تنم ریزی (insemination) جائز ہے، کیکن صرف عورت کے اپنے شوہر کے سپرم ہے۔ وہ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس بیس کہا گیا ہے کہ اہل ایمان اپنے شوہر کے سپرم ہے تم ریزی کومنوع قرار دیا۔ کیکن اس صورت ہیں کیا ہوگا اور قرار دیا۔ کیکن اس صورت میں کیا ہوگا اگر اولا دکا شدید خواہش مندکوئی جوڑ ااس اصول کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر شخص کے سپرم کے ذریعہ بچے پیدا کرلے وہ بچے س کا ہوگا ، اور قوانین وراشت کیے مل کریں تھے؟

جر است میں بہت ہوں ہے۔ جو اوالمغدیہ سے اس متم کے ایک کیس پرفتوی ما نگا گیا تو اس نے ایک جب شیعی فقہ وان مجمہ جواوالمغدیہ سے اس متم کے ایک کیس پرفتوی ما نگا گیا تو اس نے ایک فقہ می نثاز عد ورا ثبت کا حوالہ دیا جس میں عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ مہا شرت کی اور پھر سیدھی اپنی لونڈی کے پاس جا کر ہم جنس پرستانہ تعلقات قائم کیے فرض کرلیا گیا کہ شوہر کا مادہ منویہ اس کی اعدام نہائی میں واض ہوا اور وہ حاملہ ہوگئی۔

دونوں ہم جنس پرست مورنوں کے لیے سزا تجویز کرنے کے بعد آئمہ کرام نے فیصلہ دیا کہ
اونڈی کا بچہ ماد ہُ منوبہ کے مالک کا دارث ہوگا۔ اس فیصلے کی روشنی میں شیخ المغنیہ نے فتویٰ جاری
کیا کہ مستعار لیے ہوئے میرم سے پیدا ہونے دالا بچہورت کے شوہر کا نہیں بلکہ اس شخص کا دارث
ہوگا جس نے میرم کا عطیہ دیا۔

میں نے مسلم ممالک میں بتنا زیادہ وقت گزارا، میں جنسی جبوٹ اور دباؤ کے درمیان پیراڈاکس پرای قدر جیران ہوئی۔ ایران میں موسم گر ما کے ایک دن میں میڈیکل کی طالبہ ناہید انمائی کے ہمراہ ندہجی مرکز قم گئی ؛ وہ لندن میں اپنی تعلیم جبوڑ کر ملک کے اسلامی انقلاب میں حصہ لینے واپس آگئی مطلائی گنیدوالی ایک مسجر قم کے ہموار صحرامیں بہت نمایاں نظر آئی تھی۔ شفاف ٹاکلز والے اعدو نی حجروں میں ایک شیعہ بزرگ خاتون فائم معصومہ کی قبرتھی۔ ایرانی لوگ عموما غیر مسلموں کو اہم زیارت گا ہوں میں واخل نہیں ہونے و بیتے الیکن ناہید نے ججھے خلاف ورزی

كرف كوكها -اس كاكهنا تفاكريه بإبندى اسلام كنبيس بلكه تنك وبني يداوارب-

جب ناہید وضوکرر بی تھی تو ہیں مجد کے وسیح و تریض والان میں گھوتی پھرتی رہی۔انجام کار
جھے محسوس ہوا کہ پگڑی والا ایک شخص میر اتعا قب کرر ہاتھا۔ و وخضر ڈاڑھی والا ایک نو جوان تھا جس نے سبزی مائل زرو چغہ اور ایرانی فہ ہی طالب علموں والی کالی عبا پہن رکھی تھی۔ تم میں اس شم کے نو جوان اکثر دکھائی ویتے ہیں۔ جب میں چھے مڑی تو وہ ایک قدم مزید قریب آگیا اور فاری میں جلدی ہے سرگوشی کی: ''جا اور فاری میں جھے پریشانی تھی کہ اس میرے غیر مسلم جلدی ہے سرگوشی کی: ''جا ہم جھے باہر چلے جانے کا کہ رہا تھا۔ میں نے اپنی چا ورمضوطی ہے تھی تیز تیز قدموں کے ساتھواس سے دور چلی گئی۔ناہید نظر آئی تو میں اس کے ہمراہ زنانہ مدخل کی جانب بڑھی۔ ورواز سے پرہم نے اپنے جو تے اتارے اور نیارت گاہ کے جملالے تے اندرون میں چلی گئیں۔

اندر شمع دان پر جلتے ہوئے شعلے گردو چیش میں جھلملا رہے تھے۔ تاہید نے عورتوں کے بجوم میں سے راستہ بنایا اور فاطمہ معصومہ کے روضے کی نقر ٹی جالیوں کو ہاتھوں سے جھوا۔ اس نے ایک بید دانت بوڑھی عورت اور ایک حاملہ لڑکی کے درمیان کھڑے ہوکر فاتحہ پڑھی۔

مہینوں بعد ایک ایرانی دوست ہے اس زیارت گاہ کی خوب صورتی کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اپنی مسرت کا اظہار کیا اور بتایا کہ کس طرح ایک ملا جھے وہاں ہے نکا لئے ہی والا تھا۔ میرا دوست بنس دیا: ''میں نہیں جھتا کہ اسے تمہارے مسلم ہونے پرشک ہوا تھا۔ اصل میں وہ تہہیں شادی کی دعوت دے رہا تھا۔' اس نے پوچھا تھا۔۔۔۔ کیا خاتون میرے ساتھ عارضی شادی کرنا چاہتی ہے؟ یہ دستور sigheh یا متعد کہ الاتا ہے۔ دوست نے وضاحت کی ''تم نے غالبًا اپنی چا در النے رخ پر اورشی ہوئی ہوئی ہوگی۔ sigheh کی خواہش مندعورتیں عمو نا اس طریقے ہے بھی اشارہ و تی ہیں۔''

مردوعورت کی مرضی اور ایک نیم بی عبد بدار کی منظوری کے ساتھ طے بانے والے sighoh کا دورانیہ چندمنٹ سے لے کرنو ہے برس تک ہوسکتا ہے۔ مردعمو ما عارضی شادی کے بدلے میں عورت کو طے شدہ رقم اوا کرتا ہے۔ اکثر اس کا مقصد جنسی نوعیت کا ہوتا ہے، کیکن کچھ عارضی شادیاں دیگر مقاصد کے تحت بھی ہوتی ہیں۔ جنسی متعد عام جسم فروشی سے اس طرح مختلف ہے کہ

جوڑے کوایک مذہبی نمائندے کے سامنے چیش ہوکرا پنا معاہدہ ریکارڈ کروانا پڑتا ہے۔ ایران میں منعہ کے نتیج میں پیدا ہونے والے بچول کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ بصورت دیگر sigheh شادی کی ذمہ دار یول سے مبر کی ہے: جوڑا اپنی مرضی سے فیصلہ کرسکتا ہے کہ انہیں کتناوقت اکٹھ گزارتا ہے، ایک فریق دوسر کے کوکوئی جنسی یاغیر جنسی خد مات فراہم کر ہے گااور کتنی رقم ادا کی جائے گی۔

شیعوں کا کہناہے کہ رسول اللہ نے sigheh یا سے کی اجازت دی تھی۔ اکثریتی کی اس بات سے متنق نہیں۔ حتیٰ کہ شیعی ایران میں بھی sigheh تا پہند یدہ بن گیا تھا۔ 1988ء میں ایران سے متنق نہیں۔ حتیٰ کہ شیعی ایران میں بھی sigheh تا پہند یدہ بن گیا تھا۔ 1980ء میں اپنے ایک خطبے عراق جنگ ختم ہونے کے بعد رفسنجانی نے اس کی حوصلہ افر ائی کی۔ 1990ء میں اپنے ایک خطبے میں اس نے کہا کہ جنگ کے باعث بہت می جوان بیوا کی موجود میں اوران میں سے زیادہ ترکو دو بارہ شادی ہونے کی کوئی امید نہیں۔ اس نے کہا کہ اس متم کی عورتوں کواز دواجی مدداور جنسی تمام کی موجود متبے جو گھر بسانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ جنسی تناؤ کوضحت مندانہ ایراز میں ذاکل کرنے کی ضرورت تھی۔ رفسنجانی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ جنسی تناؤ کوضحت مندانہ ایراز میں ذاکل کرنے کی ضرورت تھی۔ رفسنجانی

نے کہا کہ اسلام میں signen کا بی مقصد ہے ، تو چراس سے کام کیوں ندلیا جائے؟

اس کے خیالات نے ایرانی عورتوں کے درمیان ایک کرما گرم بحث چھیڑوی۔ پچھ عورتوں نے دستورکوا سخصالی قرار دے کرتنی ہے مستر دکیا۔ ان کا کہنا تھا کے دیاست کوجنگی بیواؤں کا خیال رکھنا چا ہے تا کہ انہیں sigheh میں اپنا جسم نہ بیچنا پڑے۔ لیکن دیگر نے اس کی جمایت کی۔ ان کا خیال تھا کہ sigheh محض دولت کا معاملہ نہیں۔ بیوہ اور مطلقہ عورتوں کوجنسی ضروریات پوری کرنے اور مر دول سے صحبت رکھنے کی اجازت بمونی چا ہے؛ sigheh شو ہران کے گھروں میں بیوں کے اور مر دول سے صحبت رکھنے کی اجازت بمونی چا ہے؛ Sigheh شو ہران کے گھروں میں بیوں کے لیے دو بیوں کے لیے ایک خوش کن تبدیلی او کے گا۔ ایران کے ہفتہ دار مزاجیہ جریدے '' Golagha '' کے اس حوالے سے ایک کارٹون شائع کیا۔ اس میں شادی کے اجازت نامے دیئے کے لیے دو زیسک دکھائے گئے تھے ، ایک کارٹون شائع کیا۔ اس میں شادی کے اجازت نامے دیئے کے لیے دو ڈیسک دکھائے گئے تھے ، ایک sigheh در دوسر استفال شادی کے لیے مشتقل شادی والا ڈیسک یا الکل خالی تھا ، جبکہ sigheh دار کی کے سامنے درواز سے تک ایک طویل قطار تھی تھی۔

زیاد و ترغریب تورتی ،ی sigheh کے لیے رضا مند ہوتی ہیں۔ ایک وکیل دوست نے مجھے اپنی صفائی کرنے والی تورتی ،ی sigheh کے لیے رضا مند ہوتی ہیں۔ ایک وکیل دوست نے مجھے اپنی صفائی کرنے والی تورت کے متعلق بتایا جس کا شو ہر دو بچوں کو چھوڑ کر جوانی ہیں ،ی مرگیا تھا۔ میری دوست نے کہا، ' وہ کافی عرصہ تک بہت تلخ مزاج رہی۔ وہ میرے گھر آتی اور مجھے اپنے

شو ہراور بنی کے ساتھ بنسی خوتی زندگی گزارتے دیکھتی، جبکہ اس کی اپنی زندگی میں کام کے سوا پھھ خہیں تھا۔'' تب نوکرانی نے عارضی شادی کا معاہدہ کرلیا۔''اس کی شخصیت را تو ل رات بدل گئی۔
بیصرف پہیوں کا معاملہ نہیں تھا۔ اچا تک اے اپنے ساتھ وقت گزار نے اور تفریح بازی کے لیے ایک مردیل گیا تھا۔ جاری ثقافت میں مرد اور عورت کو ڈیٹ پر جانے کی اجازت نہیں ، لیکن ایک مردیل گیا تھا۔ جاری ثقافت میں مرد اور عورت کو ڈیٹ پر جانے کی اجازت نہیں ، لیکن sigheh

کے شیعہ sighon کی مدد سے ایساتعلق بھی قائم کرتے ہیں جس کے ذریعہ کسی عورت کو مائم مرد کے سامنے بے پردو آنے کی اجازت مل جاتی ہے۔۔۔۔مثالاً گھر میں آکر گھر ابوا کوئی دور کا رشتہ دار ۔ sighon کے ان معاہدوں میں تخصیص کی جاتی ہے کہ جنسی تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گئے۔مغرب میں پھیشیعہ گھر انے اس طریقہ سے نو جوان جوڑ وں کوشادی ہے قبل ایک دوسر کے و جانے کا موقع و یہ ہیں۔ جنسی تعلقات پر پابندی عائد کرنے والے معاہدہ معاہدہ sighon کے تحت اور الرکی کواپنی مثلنی کے عرصہ تک ملئے جانے کی اجازت ہوتی ہے،اور اس میں فد ہب یاروا ہیت کوکوئی نقصان نہیں پہنچا۔

sigheh با نجھ پن کے مختلف مسائل کا بھی ایک جواب مہیا کرتا ہے جے اہل مغرب متبادل مائیں بننے کے لیے قانونی معاہدوں کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔اسلام کی شاخ میں اگر کوئی عورت با نجھ ہوتو شوہرا سے طلاق دے دیتا یا دوسری بیوی لے آتا ہے۔ایران میں ایک sigheh معاہدہ کیا جا سکتا ہے جس میں نشاندہ کی جاتی ہے کہ عارضی شادی کا مقصد بچہ پیدا کرنا ہے جس کی برورش شوہراوراس کی مستقل بیوی کریں گے۔

عورت فاری نقافت برفریفتہ ہوئی اورایرانی شہری بن گنی۔اس کے خیال میں بیصورت حال بہت ے مسائل کا باعث تھی۔ اگر جداس نے ایران میں رہنے کی خاطر اسلام قبول کر لیا تھا ،لیکن اس کے مذہبی میلانات زین بردہ مت، بوگ اور روحانیت کا ملغوبہ تھے۔ بہت گہرائی میں ایک بو یمیانی Lou اسلامی جنسی قوانین کے ساتھ کوئی تکرا و نہیں جا ہتی تھی۔اس نے متعدد عاشق بنائے اور متعدد خطرات مول کیے ۔ آخر کار sigheh کا دستور دوبارہ جاری ہو گیا۔ اب وہ کوئی عاشق منتخب کرتے وقت چند ماہ کے لیے sigheh معاہرہ پر دستخط کرتی اور انقلاب کے پہر بداروں کی جانب ہے جانج پڑتال کیے جانے پر دستاویز انہیں چیش کر دیتی۔غالبًا رفسنجانی کی مراویہ بیس تھی۔

تاہم بن ادر شیعہ دونوں تنم کے سلمانوں کے لیے گھر کی حدود سے باہر جنسی ولچسپیاں عملین عمناہ کا باعث بنتی ہیں۔اسلام میں جنسی آزادی پر عائد کی گئی صدو د کی بنیاد شادی کے بستر پر ہے، جاہے وہ عارضی ہو پامستفل ۔ ورائے شادی سیکس اور ہم جنس پرتی ممنوع ہیں ، اور اسلامی ضابطہ تعزیرات میں بید دنوں جرائم خوفنا ک سز اوّل کامستو جب بناتے ہیں۔

اسلامی شرنعیہ میں موت کی مزاقل کے مجرم کو دی جاسکتی ہے، جبکدا سے بدکاری کے مجرم کو سزائے موت دینالازمی ہے جوشو ہر/ ہیوی کے ساتھ قانونی طور پرایی جنسی پیاس بجھا سکتا/ سکتی ہو۔اگرزانی غیرشادی شدہ ہو، یا شو ہر/ بیوی ارتکاب جرم کے وفت بہت دور ہوتو سز اگھٹ کرا بیک سوکوڑ ہےرہ جاتی ہے۔ایران میں زانی کواب بھی سنگ اری کی سزاوی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں بھی شادی شدہ زنا کاروں کے لیے سنگساری کی سز امقرر ہے۔ سوویت یو نین کے ساتھ جنگ کے دوران کچھ افغان مجاہدین کو امریکی حکومت سے اس قدر حمایت حاصل ہو گئی کہ انہوں نے ا فغانستان میں سنگساری کا دستور دو ہارہ نافذ کر دیا۔ تاہم ،قر آن مجید میں بدکاری کے لیے سنگساری کی سزا کا کوئی تھم نہیں ملتا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ بدکار بیو یوں کوان کے گھروں تک محدود کر دیا جائے، '' بیہاں تک کہ موت ان برغلبہ یا لے۔'' تاہم ، آنخضرت کے مدینہ میں قیام کے دوران شہر کے بہودی اکثر بد کاروں کوسنگسار کیا کر تے تھے۔متعددا حادیث میں مسلمانوں کے لیے بیسزا تبحویز کی گئی۔لیکن دوسر ے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی کہیں آ کر بدکار کوموت کی سز ا دینے کابا قاعرہ قانون بنا۔

آج ایران میں مردوں کوسنگسار کرنے کے لیے انہیں کمرتک مٹی میں فن کر دیتے ہیں (اور عورتوں کو چھاتی تک)۔ مارے جانے والے پھروں کا سائز مخصوص ہے۔ اس کام میں بڑے پھر اور نہ ہی کنگریاں استعمال کی جاتی ہیں ، تا کہ موت واقع ہونے میں بہت جلدی یا بہت تا خیر نہ ہوجائے۔

مرنے کا اس سے بھی زیادہ تخت ہیں۔اگر مشکل ہے۔تاہم، سدومیت کے لیے مقرد کی گئی

سزائیں اس سے بھی زیادہ تخت ہیں۔اگر ماوے مروشادی شدہ ہوں تو آئیں زندہ جاا پایابلندی سے

ینچے بھینکا جاتا ہے۔اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو مفعول شریک (بشرطیکہ وہ نابالغ ندہو) کوموت

ادر فاعل کوابیک سوکوڑوں کی سزاوی جاتی ہے۔سزاہی کی بیٹی اس تصور سے مسلمانوں کے تفرک

عکاس ہے کہ مرد مدخول شریک کا نسوانی کروارا پڑئیں۔ہمجنس پرست عورتوں کوسکسار کیا جانا چاہیے۔

لیے ایک سوکوڑوں کی سزاتائی گئی۔شادی شدہ ہمجنس پرست عورتوں کوسکسار کیا جانا چاہیے۔

جنس اور اسلام کے متعلق تکھنے والے ویکوور اسلام کی ہمجنس پرتی کے معاملات ہیں اسلام

عالم مجدرضوی نے یو چھا: ''زنا کاری ،سدومیت یا عورتوں کی ہمجنس پرتی کے معاملات ہیں اسلام

اس قدر سخت کیوں ہے؟اگر اسلامی نظام میں کسی گناہ کے بغیر اور جائز ذرائع سے جنسی خواہش کی

اسلام میں جائز ذرائع سے جنسی جبتوں کو پورا کرنے کی پوری اجازت ہے،اس لیے میکسی مجروک

اسلام میں جائز ذرائع سے جنسی جبتوں کو پورا کرنے کی پوری اجازت ہے،اس لیے میکسی مجروک

لکین نہا بیت متی مسلمانوں میں بھی '' تجروی'' کارویہ جاری رہا۔ 1990ء کے آخر میں جب امریکی افواج سعودی عرب کوصدام حسین ہے بچانے کے لیے آری تھیں تو میں سعودیوں کے رفتل کی رپورٹ تیار کرنے گئی۔ وہاں جینچنے کے بعد پہلی رات کوئیں نے ایک بروی آئل کمپنی کے اگر بکٹوے ہات کی۔ اس نے جاری ٹاؤن یو نیورٹی اور وارٹن سکول سے تعلیم حاصل کی تھی۔ لہذا ایکز بکٹوے ہات کی۔ اس نے جاری ٹاؤن یو نیورٹی اور وارٹن سکول سے تعلیم حاصل کی تھی۔ لہذا مجھے امید تھی کہ وہ مغربی اثر ات کے تحت لبرل عکتہ نظر پیش کرے گا۔ اس کی بجائے اُس نے توقع خاہر کی کہ امریکی اور خوا تین ڈرائیوروں جیسی '' ٹاپاک جسارتوں' سے ہونے والی گاہر کی کہ امریکی اور خوا تین ڈرائیوروں جیسی '' ٹاپاک جسارتوں' سے ہونے والی گراہی رو کئے کے لیے اپنے اڈوں میں بی رہیں گے۔ اس نے کہا کہ فوجوں کی آمد کی رپورٹنگ

کے لیے ہی این این کا میک فاتون رپورٹر کرسٹیان امانیور کو بھیجنا نہا ہے: 'گستا فانہ' نعل تھا۔ اس کی نظر میں جنسوں کی برابری کے معاطع میں امریکہ کا خبط تھن خیر اخلاقی پن کا دروازہ تھا۔'' جھے بنائے کا بنائے کا کہ کیا گئی گئی کارپوریشن میں باس اپٹی سیکرٹری کود کھنے اور اُسے پانے کے منصوبے بنائے کا نہیں سوچنا رہتا؟ اگر ایسانہ ہوتو اس کی وجہ صرف ڈاتی مفاد ہوتی ہے۔۔۔۔۔انہیں پکڑ ہے جانے پر بہت کچھ کھونے کا خدشہ ہوتا ہے۔''

اس کی مطالعہ گاہ کی شخشے کی دیوار سے فلڈ الائٹ میں نہایا ہوا سوئمنگ پول اور ایک بچولوں مجرا باغ دکھائی دیتا تھا۔اس نے وضاحت کی کہا گردیوار شخشے کی نہ ہوتی تو وہ میر ہے ساتھ نہ بیٹھ سکتا۔ ''اگر ایک مرواور عورت اسکیا اسٹے ہوں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔'' تقریباً ایک گھٹے بعد میں نے اپنی نوٹ بک بندگی اور انٹرویو کے لیے اس کا شکر بیادا کیا۔ مجھے درواز بے تک جھوڑ تے ہوئے وہ جھے پچھسوی کررکا اور پوچھا کہ کیا ہیں اس کے پچھ دوستوں سے ملنا پہند کروں گی۔ میں نے کہا، بھینا۔

ہال کمرہ پارکر کے اس نے ایک نیم تاریک کمرے کا دروازہ کھولا جوراک میوزک اور آپس میں گڈیڈجسموں سے بھرا ہوا تھا۔ کا لے مختصر لباس میں ایک حسین فلیا تی لڑی ناچ رہی تھی اوروہ تھوڑی تھوڑی دیر بعدا ہے سفید عباوالے پارٹنر کے ساتھ جسم رکڑتی ۔ ایک اور آدمی زمین پرآلتی پالتی مارے جیٹھا ہوااس کی ٹاگوں پر تنگین روشنی کے لشکارے ڈال رہا تھا۔ نرم و دبیز صوفوں پرایک خوب صورت سنہرے بالول والا ترک ایک مصری عورت سے بغل گرتھا۔ کونے میں بنی بار میں مہمان جانی واکر وہسکی کے جام بنار ہے تھے۔ بلیک مارکیٹ میں جانی واکر کی ایک بوتل 135 ڈالر

یرف وال سکاج کا جام اہراتا ہوا میر امیر بان اپنی کہی ہوئی ہاتوں کی میں ضد معلوم ہوا۔ دوسرا پیک پینے کے بعد وہ جھے ایک اسم کی خاتون کے ساتھ اپنی ناکام شادی کے متعلق بتانے لگا۔ ''وہ چہرے پر نقاب کے بغیر میری رواز رائس میں گھو منے پھرنے پر مُصِر تھی ،' اس نے ناگواری ہے کہا۔ طلاق کے بعد اس نے بعد اس نے باس ہی رکھے لیے تھے، جیسا کے سعودی قانون اسے حق دیتا ہے۔ اس کا دو بارہ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے فلیائی لڑکی کی جانب اشارہ کرکے کہا، ''میں جب جا ہوں ایک لڑکی لی سے تی رائید کرنے کہا، ''میں جب جا ہوں ایک لڑکی لی سکتی ہے۔ پیچھلے موسم مر ماہیں میں نے ایک ماڈل کوسوئٹر ورلینڈ

میں اپنے ساتھ پندرہ دن گزارنے کے لیے ادا میکی کی گئی۔''

نجیب محفوظ کا ناول '' Palace Walk '' پڑھ لینے سے پہلے تک بیں اس شخص کی منافقت پر جھلا تی رہی۔ اس ناول کا مرکزی کر دارا یک رائخ العقیدہ شخص ہے جواپی عورتوں کو گوششین رکھتا ہے ، کیکن خود ہر رات کو قاہرہ کی مشہور گلوکارا کو سے ساتھ موج میلہ کرنے جاتا ہے۔ جب ایک شخ نے اسے بدکاریوں پر فہمائش کی تو اس نے جواب دیا کہ'' آئ کل کی تفریخ فراہم کرنے والی پر ویشن عورتی ماضی کی لوٹھیاں ہیں جنہیں بیچنے اور خریدنے کی خدانے اجازت دی ہے۔'' پر ویشن عورتی ماضی کی لوٹھیاں ہیں جنہیں بیچنے اور خرید نے کی خدانے اجازت دی ہے۔'' معودی ایکن کی فرقوں کو ای حوالے سے دیکھی تھا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں قومی این ٹر ایکن السعو دیے لیے کام کرتی تھیں۔ سعودی عرب میں بیغیر کی عورتوں کو ایک حوالے کر انہوں کے سوا عورتوں کو ملازمتی ویزے نہیں دیے جاتے تھے۔ ایئر الائن کوغیر کلی لڑکیوں کی ضرورت تھی ، کیونکہ عورتوں کو ملازمتی ویزے نہیں دیے جاتے تھے۔ ایئر الائن کوغیر کلی لڑکیوں کی ضرورت تھی ، کیونکہ کوئی سعودی عورت ایسی ملازمت نہیں کر سکتی تھی جس میں بغیر ولی کے سفر کر نا اور مردوں سے ملنا خلنا پڑتا ہو۔

جب جیں جانے کے لیے اُٹھی تو فلمپائن لڑی نے پوچھا کہ کیا میراڈ رائیورا سے لفٹ دے سکتا
ہے۔ وہ اپنی عبابیہ اور نقاب لینے گئی۔ اپ او پرگڑی ہوئی مردوں کی نظروں ہے آگاہ ہونے کے
باعث اس نے کالی ریٹی تمین کو آہستہ آہستہ آگے کو بھینیا، اپنی چھاتی کی وادی کو دھیرے دھیرے
منکشف کیا اور تھوڑ اُتھوڑ اُتھوڑ اگر کے اپنی رانوں تک نیچ لے آئی۔ پھرائس نے کپڑے کا ایک کھڑا لے
کر اپنا چیرہ ڈھائیا، لیے بالوں کو آگے کی جانب چھٹکا ،مردوں کے سامنے لیح بھرکو قصد اُجھی اور ہنکا
سامڑ کر اپنا چرہ ڈھائیا، لیے بالوں کو آگے کی جانب چھٹکا ،مردوں کے سامنے لیح بھرکو قصد اُجھی اور ہنکا
سامڑ کر اپنا چرہ ڈھائیا، لیے بالوں کو آگے کی جانب چھٹکا ،مردول کے سامنے لیح بھرکو تصد اُجھی اور سازے بال
سامڑ کر اپنا ہر چھپا لیے۔ یہ سڑ ب ٹیز کا النا تمل تھا۔ ساری کاردوائی تھمل ہونے پروہ کالی ملفوف کون
کی طرح کھڑی تھی ۔ یہ سے دی نسوانی راست کر داری کی منہ پولتی تصویر۔

شروع میں مجھے بہت جیرت ہوئی کہ میرامنافق میز بان ایسے ملک تنگین خطروں سے بھر پور انداز زندگی اپنائے ہوئے ہے جہاں زنا کاری کے خلاف اٹے بخت قوا نمین نافذ ہیں۔لیکن انجام کار میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے مکان کی بلند دیواروں کے پیچھے بالکل محفوظ تھا۔جنسی تناز عات ہیں سزائیں عموماً ای وقت ملتی ہیں جب مکزم اقبال جرم کر لے۔ورنہ اسلامی قوا نیمن شہادت کے مطابق الزام کو درست ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ قانون کی رویے جارمرد (یا تنین مرداور دو خواتین ) گواہوں کا دخول کاعمل آنکھوں ہے دیکھنے کی گوائی دینا ضروری ہے۔اگر گواہ پورے نہ ہوں تو الزام لگانے والاشخص اتنی کوڑوں کی سزا کامستحق ہوگا۔

لیکن عورتوں کے معالمے میں اکثر اِن میں ہے کوئی بھی قانون لا گونیں ہوتا ، کیونکہ ملزم کے عدالت تک پہنچنے ہے بہت پہلے ہی مزاد ہے دی جاتی ہے۔

تمام فاہلیہ (Tamam Fahiliya) نے اپنے کئے ہوئے بل دار بالوں کی لٹ میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بل دار بالوں کی لٹ میں انگلیاں پھیرتے ہوئے باری خوش میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بتایا،'' جب میں نوبرس کی تھی تو میر اہاپ فوت ہو گیا۔ بدمیری خوش متی تھی۔اگروہ زندہ ہوتا تو میں بہت برس پہلے ہی ماری جا چکی ہوتی۔''

تمام اپنا پارٹمنٹ میں کافی نیبل کی دوسری جانب گئی اورا یک سیکریٹ نکالا۔ جب وہ آگے جنگی تو اس کی گہرے گئے والی شرٹ کے اوپر سے گوشت نے باہر جبھا نکا۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ 37 سال فلسطینی عورت کے لیے اکیلار ہنا نہا یت خطرنا ک تھا۔ نین سال تک ایک شخص اس کاعاشق رہا: ایک و جدینو جوان فلسطینی ڈ اکٹر جوحقو تی نسوال کا جامی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔

''یقیناً، بیمبت صرف باتوں کی حد تک تھی۔ آخر کاروہ واپس اپنے گاؤں گیا اور اپنی کزن سے شاوی کر لی مرو کے پاس ہمیشہ واپسی کی راہ ہوتی ہے۔ نیکن میرے پاس نہیں ہے۔ اب کسی بڑھے کھوسٹ یا یا گل مرد کے سواکوئی بھی میر ہے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔''

تمام کی اس بات میں مبالغز بیں تھا کہ اگر باپ کواس کے معاشقے کا بتا جل جاتا تو وہ اسے مار ڈالنا۔ ہرسال تقریباً چالیس فلسطین عورتیں'' غیرت کے تام پر''اپنے باپوں یا بھائیوں کے ہاتھوں مختل ہوتی ہیں۔ یہ آل کڑک کے رشتہ واروں کے چہرے پر لگا قبل از شادی یا ورائے شادی سیس کا داغ وھوڈ النے ہیں۔ اس قتم کے زیادہ تر واقعات نسبتا غریب یا دور افقادہ فلسطینی دیبات ہیں ہوتے ہیں۔ اکثر عورتیں جلادی جاتی ہیں ، تا کہ موت کو تھن ایک حادث بتا کر چیش کیا جا سکے۔ قاتل ہوتے ہیں۔ اکثر عورتیں جلادی جاتی ہیں ، تا کہ موت کو تھن ایک حادث بتا کر چیش کیا جا سکے۔ قاتل عموماً علاقے ہیں ہیر وقر ارباتا ہے: ایک ایسا شخص جس نے اپنے خاندان کا تام بچانے کی خاطر حتی اقدام کیا۔ اسرائیلی قبضے کے باعث کسی بھی اور چگہ کی نبعت فلسطینیوں کے ہاں ''غیرت'

کے نام پرنتل کا دستاویزی ریکارڈ کافی بہتر انداز میں موجود ہے: زیادہ تر اموات اسرائیلی فوج یا سویلین پولیس کے علم میں آ جاتی ہیں۔

اسلامی دنیا میں ایک اور قسم کی قبل گری بھی رائے ہے۔ اس کی بدنا م ترین مثال سعودی شنرادی مشعال بنت فہداین مجرکی سزائے موت تھی جو 1977ء میں جدہ کی ایک پارکگ میں دی گئی۔ ایک سابقہ برطانوی شہری نے چوری چھے یہ منظر دیکھا۔" Death of a Princess "نامی ڈاکومنٹری میں اس قبل گری کی فلم دکھانے جانے کے نتیج میں سعودی عرب میں برطانیہ کے سفیر کو نکال دیا گیا۔ امریکہ میں جب PBS نے فلم دکھانے کا ادادہ کیا تو ایک بہت بڑی آئل کینی کے سرمایہ کار ایس اس قبل گری گئی ڈاکومنٹری میں جب حالے کے بچھا کے حقالی کی تقد ایت بوچھی ہے۔ برطانوی ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی ڈاکومنٹری میں بتایا گیا تھا کہ شادی شدہ خاتون مشعال اپنے عاشق خالد محلل کے ساتھ دکھائی گئی ڈاکومنٹری میں بتایا گیا تھا کہ شادی شدہ خاتون مشعال اپنے عاشق خالد محلل کے ساتھ کے ساتھ جدہ کے ایک بوٹل میں بسر کیس اور پھر مردانہ ملبوس میں ملک سے فرار ہونے کی کوشش کے ساتھ جدہ کے ایک بوٹل میں بسر کیس اور پھر مردانہ ملبوس میں ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی ۔ اسے ایئر پورٹ بر پکڑرگھر والوں کے پیرد کر دیا گیا۔

نیکن ایک ممتاز سعودی گھر انے میں بیابی ہوئی ایک امریکی عورت نے کیس میں ملوث افراد سے پچھ معلومات حاصل کیں اور وہ نہایت تھین کہانی سناتی ہے۔ اُس کے مطابق مشعال غیرشادی شدہ تھی۔ اسے محض خاندانی رواج کو تھرانے اور مجبوب سے شادی کی خاطر زبردتی کا رشتہ مستر د کرنے کی وجہ سے مارا گیا۔ مشعال کے دادا پرنس محمد (حکر ان خاندان کی شاخ کا بزرگ) نے ایپ جھوٹے بادشاہ بھائی کی رحم کی درخواسیں بھی اُن ٹی کر دیں۔ مشعال کو گوئی ماردی گئی! خالد کا سرقلم ہوا۔ قبل کے بعد کوئی اعلان بھی نہوا بھیمیا کہ شرقی قانون کے تحت کرنالازی ہے۔

کہانی کی ہر دو تفصیلات میں ،شرعی قوائین شہادت کے مطابق مشعال اور نہ بنی خالد کا جرم ثابت کرتا ممکن تفا۔ اگر ڈاکومٹری والا بیان درست تفاادر مشعال ایک بدکاری کا ارتکاب کرنے والی ایک شادی شدہ عورت تھی تو موت کی سز اصرف اُس صورت میں شکتی تھی جب جارگوا ہوں نے جوڑے کو ہوٹل میں حالت دخول میں دیکھا ہوتا۔ ہوٹل میں اکٹھے رات گزارنے کی شہادت کا فی شہیں تھی ۔ اورا گرمشعال غیرشادی شدہ تھی تو اس نے شرعی قانون کی رو سے کوئی قابل گردن زدتی جرم نہیں کیا تھا۔

السعو وجیسے اعلیٰ طبقہ کے کسی خاندان کے لیے غیرت کے نام پرورائے عدالت قل کرنا ایک خلاف معمول واقعہ تھا۔ عام طور پرغریب اور اَن پڑھ خاندان اِن کی عورتیں بی اس کانشانہ بنتی ہیں۔
ثمام کا باپ ناخوا ندہ اور غریب تھا: اس نے بطور مالی کام کر کے اپنے سات بچوں کو پالا۔
گر اندا کو (Akko) کے قدیم شہر میں ایک گنجان آبادی میں رہتا تھا۔ چونکہ اس کا خاندان ان این گر اندا کو (Akko) کے قدیم شہر میں ایک گنجان آبادی میں رہتا تھا۔ چونکہ اس کا خاندان ان مکانی کی بجائے و ہیں رہنا بہتر سمجھا، اس لیے تمام نے امرائیل شہریت کی حامل ایک عرب لڑک مکانی کی بجائے و ہیں رہنا بہتر سمجھا، اس لیے تمام نے امرائیل شہریت کی حامل ایک عرب لڑک کے طور پر پرورش پائی ۔ وہ عربی بھتنی بی روانی سے عبرانی بھی بول سمتی ۔ وہ پانچ بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی ؛ اس کا نام '' تمام' لڑکیوں کی لمبی قطارتمام کرنے کے لیے والدین کی ایک سب سے چھوٹی تھی ؛ اس کا نام '' تمام' لڑکیوں کی لمبی قطارتمام کرنے کے لیے والدین کی ایک درخواست تھی ۔ وعاقبول ہوئی اور کئی سال بعد دو بیٹے پیدا ہوئے۔

تمام کے لیے بھائی بھی مسئلہ بن سکتے تھے۔لیکن جب وہ گھر سے بھا گی تو دونوں بہت چھوٹے تھے،اس لیے بہن پراپ مسئلیتی حقوق محسوس شکر سکے۔''اور بہت سوں کی طرح ہمارے بھائی بھی بڑے بہن پراپ ملکیتی حقوق محسوس شر سکے۔''اور بہت سوں کی طرح ہمارے بھائی بھی بڑے براے بھو تکئے والے کتے ہیں جو ہمارے جسموں کی حفاظت کرتا اپنی زندگیوں کا واحد مقصد سجھتے ہیں۔ یہ چیز خود ان کے لیے بھی ایک مشکل ہے۔ وہ زندگی بھراس ذمہ داری کو اٹھائے رہے اور متواتز پر بیٹان رہے ہیں کہ ہم سی بھی ایک مشکل ہے۔ وہ زندگی بھراس ذمہ داری کو اٹھائے رہے اور متواتز پر بیٹان رہے ہیں کہ ہم سی بھی لیے ان کی عزید خاک میں ملادیں گی ''

سکول کی پڑھائی کمل کرنے کے بعد تمام فورا معذور بچوں کے سکول میں پڑھانے کی ملازمت کرنے گئی تا کہ روزی کما سکے۔ بعد میں اس نے بطور نرس تربیت حاصل کی۔ جب 1993ء میں اس سے میری ملاقات ہوئی تو اسے اسکیے یا دوستوں کے ساتھ زندگ گزارتے ہوئے دس سال سے زائد عرصہ ہو چکا تھا۔ وہ شرق وسطنی میں مجھے ملنے والی واحد ایسی مسلمان عورت تھی جوابے شوہر یا گھر والوں کے سہارے برزندہ نہیں تھی۔

جوابے شوہریا گھروالوں کے سہارے پرزندہ نہیں تھی۔ جون 1991ء میں تمام نے صبح کی اخبار اٹھائی اور گلیلی کے ایک گاؤں اکسال میں قتل کی چھوٹی سی خبر پڑھی۔ وہ بچپن سے ہی ایسی خبریں شتی آئی تھی۔ انیس سالہ غیر شادی شدہ سمات ماہ کی حاملہ عورت کی سنے شدہ لاش ایک آتش زدہ کار کے اندر پڑی ہوئی ملی۔ قاتل اس کا 74 سالہ باپ تھا۔ '' بجھےلگا کہ بیاڑ کی مُیں ہوں۔وہ ہم میں ہے ایک ہے۔ یہاں ہم سب اپنی زیر گی کے لیے ڑرہی ہیں۔''

قتل ہونے ہے کوئی جید ماہ بیل تمام اوراس کی پیچے ہیں ایک بارا کھی ہوکر حقوق نسواں ہے متعلقہ کتب پڑھا اور عرب اور مسلمان معاشروں میں عورتوں کو در پیش مسائل پڑ نفتگو کیا کرتی تھیں ۔ حتی کہ انہوں نے اپنے جیمو نے ہے گروپ کا ایک نام بھی رکھا بیا تھا: الفنار یعنی لائٹ ہا کہ سے کہ انہوں نے اپنے جیمو نے ہے گروپ کا ایک نام بھی رکھا بیا تھا: الفنار یعنی لائٹ ہا کوئی ۔ ہم نے مصیبت کی ماری عورتوں کو اُمید کی ایک کرن دکھانے کے بہت بڑے برخواب و کی ہے۔ چنا نچہ میں کچھ نہ کیا تو ساری و کھے۔ چنا نچہ میں کچھ نہ کیا تو ساری گفتگو کا کیا فائدہ ؟'''

تمام اوراس کی دوستوں نے بیٹے کارڈ زینائے جن پر لکھا تھا: ''ابا ، بھائی ، میر کی مدد کرو ، جھے

ذرئ نہ کرو۔' انہوں نے عورتیں کے تمام معلوم گروپس سے رابطہ کیا اور مدو ما تگی۔ زیاد ہ راہنمائی نہ
مل سکی۔ مغربی کنارے کے فلسطینی اخبارات میں ہے کسی نے بھی بیہ موضوع نہ چھیٹرا۔ وہ عرب
معاشرے پر کسی بھی تفید ہے بچنا چا جے تھے جے اسرائیلی بطور پراپیگنڈ ااستعال کر سکتے ۔ مغربی
معاشرے پر کسی بھی تفید ہے بچنا چا جے تھے جے اسرائیلی بطور پراپیگنڈ ااستعال کر سکتے ۔ مغربی
کنارے کے خواتین گروپوں نے دلیل دی کہ بیہ موقع مناسب نہیں تھا، کداسرائیلی حکومت سے
آزادی کی جدد جبد انجام کو چینچنے کے بعد ہی عورتوں کے حقوق کا مسئلہ اٹھایا جا سکے گا۔ اسرائیلی حکومت ہے
عرب سیاسی جماعتوں نے بھی دامن بچایا کیونکہ وہ اپنے ووٹروں کو تارانس نہیں کرتا چا ہی تھیں۔
تمام اور اس کی درجن مجر دوستوں نے دو عرب اسرائیلی اخبارات میں احتجاج جچپوانے کے
لیے رقم جمع کی۔ اسے فورا ہی ٹیلی فون پر دھمکیاں طنے لگیس۔ ''فون کرنے والوں نے ہمیں
بدکرداری پھیلانے کا الزام دیا۔'' ایک کال کرنے والے نے قرآن کے اس تھم کا حوالہ دیا کہم د
عورتوں کے تاہبان بیں اور اس تھم کو چینچ کرنا تلفیر دیں ہوگا۔' انہوں نے کہا کہ اگراحتجا جی مظا ہرہ
عریدا ہے بڑ ھاتو ہار اانجام بھی اکسال والی اثر کی جیسا ہوگا۔''

پھر بھی ایک سوموار کی دو پہر کو جب کوئی چالیس عور تیں ناصرۃ کی مرکزی شاہراہ پرمظاہرے
کے لیے جمع ہو کمی تو انہیں عضیلی نظروں ہے دیجنے والوں کے علاوہ پھھتمایتی بھی نظر آئے۔
'' پھھ نے جمیں فاحشا کیں کہااور دیگر گالیاں دیں الیکن کی بوڑھی عور تیں اور حتی کہ چندمر د بھی خود بخو دیمارے ساتھ شامل ہوگئے''تمام نے بتایا۔ان کی کامیا بی سے حوصلہ پاکر عور تیں دور دراز

دیہات میں جاتیں، وہاں غیرت کے نام پر قل اور جبری شادیوں کے خلاف مواد تقدیم کرتیں۔
''جمیں پاچلا کہ ایسے وقت پردیہات میں جانا بہترین ہے جب مردایے کام پر گئے ہوں۔ ورنہ شو ہرآ کر درواز سے گئر اہوجاتا، پی فلٹ پر بیوی کی نظر پڑنے سے پہلے ہی جھین کر بھاڑ دیتا۔''
نومبر میں غیرت کے نام پر ایک اور قل نے احتجا تی مظاہر سے کے لیے انگینت مہیا گی۔ اس مرتبہ اسرائیلی عرب قصیہ رملہ میں اسرائیلی پولیس ہوف تھی۔ پولیس نے گھرسے بھاگی ہوئی ایک سولہ سالہ عرب لڑی کو ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ چوری کی کار میں پھر تے ہوئے گرفتار کیا تھا۔
اور سالہ عرب لڑی کو ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ چوری کی کار میں پھر تے ہوئے گرفتار کیا تھا۔
اور کی نے بہت منت کی کہ اس کے والدین کو اطلاع نہ کی جائے۔'' اس نے کہا کہ وہ اسے ہارڈ الیس کے ایک موجود ہے۔ وہ بہت خوفر دہ ہے بہتیں وعدہ کرنا ہوگا کہ اے نقصان نہیں پہنچاؤ گئے۔' گھر والوں نے وعدہ کرلیا ،اس لیے پولیس نے لڑکی ان کے حوالے کردی۔' کچھ تی دن بعد وہ مقتول حالت میں کہا۔

"الفنار" کی سرگرمیاں اسرائیلی پریس کی توجہ حاصل کرنے گئیں۔ عورتوں نے رپورٹروں کا استقبال کیا اور پھر چھپنے والے مضابین پڑھ کر بہت بایوس ہوئیں۔ تمام نے بتایا: "جمیں لگا کہ جم عرب خالف پرا پیگنڈا کا آلہ بن گئی تھیں۔ مضافین میں پھھاس طرح کا تاثر دیا گیا تھا کہ ویکھو جابل عرب اپنی عورتوں کو کیسے جابل عرب اپنی عورتوں کو کیسے قبل کرتے ہیں او کھھو جابل عرب جدوجہد کرنے والی عورتوں کو کیسے ہدف بناتے ہیں۔ رپورٹرا کر جھے سے اور کہتے ، تم عربوں جیسی نہیں ہو۔ جھے افسوس ہے، ہمنی بیا ہتی کہ یہودی اوگ جھے بتائیں کرعرب کیا ہوتا ہے اور کیا ہیں۔ "

عورتیں جود نیا کے نظام میں تبدیلی اونے کا سوچ رہی تھیں۔''

اس نا کامی نے گروپ کے اندرطریقہ کاراور حکمت مملی کے حوالے ہے بحث مباحثہ شروع کر دیا اور انجام کاروھڑے بازی ہوگئی۔الفنارا پنے قیام کے دوسال بعد بالکل نا کارہ ہو کررہ گئی۔ تمام نے کہا،''معاشرہ تیار نہیں تھا۔اور ہم خود بھی تیار نہیں تھیں۔''

لیکن آخرانہوں نے کوشش تو کی۔اور کم از کم نو آزاد شدہ ایریٹریا کی گھریلو عورتیں اسلامی تعلیمات کوشٹ کرنے کے ذریعے عورتوں کو پہنچائے جانے والے نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش تو کررہی بیں۔ بہت ہے مسلمان بیدوعویٰ کرنے پر قانع بیں کہ غیرت کے نام پر تن اور کلائٹورس کا شااسلام نہیں ؛ کہ وہ رواج قو می ثقافتوں کے پیدا کردہ بیں اوران کا فد بہب ہے کوئی تعلق نہیں۔اس دعوے کے ساتھ مرکزی دھارے کے بہت ہے مسلمان وو ہرے مظالم سے لاتعلق ہوجائے ہیں جوتقر با ایک چوتھائی مسلمان عورتوں کی زند گیوں کو متعمل کررہے ہیں۔

دوتوں مصنف خوا تین بیمعلوم کرنے کی زحمت گوارانہیں کرسکتی تھیں کہ کلائٹورس کا نے کا رواج افریقہ کا ہے جس کا اسلام سے ہرگز کوئی تعلق نہیں؟"

کیارانا کیانی بیغورکرنے کی زحمت نہیں کرسکتی تھی کہ ہر پانچے مسلمان لڑکیوں ہیں ہے ایک الی آبادی ہیں رہتی ہے جہاں کلائٹورس کائٹے کی اجازت ہے اور مقامی اسلامی رہنمااس کو جائز قرار دیتے ہیں؟ یا کیا وہ اسلامی کتب کے بہت ہے ئے ایڈیشنوں میں (بالحضوص مصر میں) معروزوں کے ختنے کے زیرعنوان ابوا بہیں پڑھ کتی؟

جب تک رانا کہانی جیسی اسلام کی تر جمان خوا تنین اپنی مسلمان بہنوں کواس طرح مگراہ کرتی رہیں گی ، تب تک اسلام کا دامن کلائٹورس کا نئے اور غیرت کے نام پر قبل جیسے جرائم سے داغ دار رہے گا۔

تيراباب

## وكهنيل

رانا-رانا-نات-نات بوم بوم بوم إرانا-رانا-نات-نات بوم بوم بوم!

میں نے اپنے سرپدایک اور تکیدر کھالیا الیکن کام ند ہنا۔ بستر کی چاوروں کا ڈھیر ہٹا کرمیں نے آگھ کھولی اور سمائیڈ بیبل پرر کھے ہوٹل کے ڈیجیٹل کلاک پرنظر ڈالی۔ رات کے 11:30 بجے تھے۔ آخر مزید ایک یا دو تھنے بعد شور تھا۔ مجھے فلائٹ لینے کے لیے سبح 5 بجے اٹھنا تھا۔ لیکن نمیند ایک تاممکن خواب بن چکی تھی۔

میں بستر سے اٹھ کر کھڑ کی تک گئی۔ نیچ کل میں باراتوں کی وجہ سے ٹریفک جام تھی۔ میں نے آگے چیچھے کم از کم تین کیموزین کاریں کئیں۔ ایک کار میں سے دلبن ابھی انگی تھی اور ست رفنارجلوں کی صورت میں ہوٹل کی سٹر ھیاں چڑھ رہی تھی۔ار دگر دبینڈ والے تھے۔ بے خوابی کے عالم میں کی ہوئی گفتی کے مطابق وہ اُس رات نویں دلبن تھی۔

رانا-رانا-نائ-نائ يوم يوم!

میں پہلی اور دوسری جیجی جنگ کے مختصرو تفے کے دوران بغداد میں تھی۔عراق میں شادی کے جلوس پر گرتے ہوئے ہموں کا سلسلہ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہوسکتا تھا۔ صدام حسین نے عراقیوں کو تھا کہ وہ شادیاں کریں اور محاذیر ہونے والا جانی نقصان پورا کرنے کے لیے عراقیوں کو تھم دیا تھا کہ وہ شادیاں کریں اور محاذیر ہونے والا جانی نقصان پورا کرنے کے لیے

اولا و پیدا کریں۔ بیمقصد حاصل کرنے کی خاطر اس نے امتناع حمل پر پابندی عائد کر دی تھی اور شاد یوں اور پیدائشوں کے لیے نقد تھا نف پیش کیے تھے۔

جب دلبن شادی کے معاہد ہے یا عقد پر و شخط کر د ہے قادی قانونی بن جاتی ہے ۔ عمو فااس معاہد ہے کا بنیادی مقصد یہ تحریم میں لا نا ہوتا ہے کہ دلہا شادی پر دلبن کو کتنی رقم ادا کر ہے گا اور بعد از ال طلاق کا فیصلہ کرنے کی صورت میں اے کتنی رقم (حق مہر) د ہے گا۔ اسلامی عقد مغرب کے قبل از شادی معاہد ہے جیسیا ہے ، ایک درشت دستاہ پر جواس حقیقت کا سامنا کرتا ہے کہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں ۔ ایک صحیح انداز میں کھا ہوا عقد اسلامی عائلی قانون کی کچھ نا پر ابر یوں کو دور کرسکتا ہے۔ مشال آئ ہے۔ یہ تورت کو کام کرنے ، اپنی تعلیم جاری رکھنے اور خلع لینے کاحق بھی دے سکتا ہے۔ مشال آئ بہت سی عورتیں '' اسا'' نامی ایک شن کا اضافہ کرتی ہیں جس کے تحت وہ طلاق دینے کاحق رکھتی ہیں۔ دیگر میں شرط عائد کی جاتی ہے کہ اگر شو ہرنے دوسری شادی کی تو وہ طلاق دینے کی حقد اربن جائے گی۔

میں پنجوں کے بل اٹھ کرشور وغو غامچاتی ہوئی عورتوں کے کندھوں کے اوپر ہے دیکھتی رہی ، جبکہ دلہا سامنے والے کمرے میں دلبن کے ساتھ جیٹنے کے لیے آرہاتھا۔ جباس نے دلبن سوہا کا نقاب اٹھا کر ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ شربا کر بنس دی۔ میہ خاندان ضرور آزاد خیال ہوگا: جیش تر اسلامی شاد بوں میں اوگوں کے سامنے ذرا بھی محبت نہیں دکھائی جاتی۔

ہال کی دوسری جانب ایک ابتدائی پارٹی شروع ہو چک تھی۔ جب دلہا اور دلہن لفٹ ہیں سوار ہوکر ہوٹل کے ایک لکڑری سویٹ کی جانب روانہ ہوئے تو مہمان ضیافتی کمرے سے باہر آکر تالیاں بجانے گئے۔ جب دلہن کے گھر والے اسے شو ہر کے حوالے کر ویں تو اسے دلہن کا استقبال کرنے کے لیے اس کے جوتے اتار نا اور پاؤں دھونا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اجنی شخص کے پہلے کمس کی رکا وٹ بجور کرنے کا ایک زیر دست طریقہ ہے۔ تب دلہا مندرجہ ذیل الفاظ ہیں دعا کرتا ہے: ''اے اللہ مجھے اس کی چاہت ہجہت اور قبولیت عطاکر ؛ اور میرا دل اس سے خوش کر ، اور ہماری از دواجی زندگی خوش و خرم اور ہم آ ہنگی سے بھر پور ہو؛ یقینا تو جائز باتوں کو پہند اور نا جائز باتوں کو پہند اور نا جائز رخواست کرتا ہے۔'' جب دلہا ہے۔' جب دلہن دعا کر چکے تو دلہا اپنا ہاتھ اس کی چیشانی پہر کھنا اور خدا سے باتوں کو نا پہند فرمات کے ملا ہے۔' جب دلہن دعا کر چکے تو دلہا اپنا ہاتھ اس کی چیشانی پہر کھنا اور خدا سے درخواست کرتا ہے کہ دان کے ملا ہے سے بیدا ہونے والے بے کوشیطان سے محفوظ رکھے۔

اس حواس باختہ اور تھے ماند ہے جوڑے کوان تمام مراحل ہے گزرتا ہواتصور کرنا مشکل تھا۔
وہ دونوں شدید ذبخی د ہاؤیس شے نوجوان کے لیے شادی جاری رہنے کا دارو مدارا پی مرداگی کا مظاہرہ کرنے پر تھا؛ اگر عضو کھڑا نہ ہو پاتا تو بیوی اسے تفخیک کا نشانہ بنا سکتی تھی ۔ لڑی اپنے کوارے پن کا ثبوت دینے کے لیے د ہاؤی بھی ۔ اگر اس کا خون نہ انکا تو ہوسکتا ہے اسے واپس گھر بھیج دیا جاتا اور گھر والے اسے تی گھر بھیج دیا جاتا اور گھر والے اسے تی کہی کر سکتے تھے ۔ عورتیں پردہ بکارت سلامت نہ ہونے کی صورت میں صدیوں ہے اپنی اندام نہائی میں خون سے بھیگے آغنج یا شیشوں کے ریزے ڈالتی آئی مورت میں صدیوں ہے اپنی اندام نہائی میں خون سے بھیگے آغنج یا شیشوں کے ریزے ڈالتی آئی ہیں۔ اب صرف دور دراز دیبات کے کسان ہی دلین کے خون والا کیڑ الوگوں کے سامنے نمائش پر کھتے ہیں۔ نیکن سوہا کے ''ایک بالغ باکرہ'' ہونے کا معاملہ ابھی تک اہم تھا ، جی کہ جدید شہری فائدا توں میں بھی ۔

ہوٹل کے لا بی مینجر نے تھک کرا یک ستون سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا،'' تقریباً وہ بھی اپنے بیک میں ایک جا در چرا کر لے جاتی ہیں۔ان کے پرانے رشتہ دارا بھی خون آلود جا در دیکھنے پر اصرار کرتے ہیں۔''ہوٹل کے تقریباً ایک تہائی کمرے نے شادی شدہ جوڑوں نے ہُ کروار کھے تھے۔'' آج رات ان کی ایک بڑی تعداداو ہروالے کمروں میں جائے گی۔''

میں جران ہوئی کہ سب بچھ کیے ہور ہا ہے۔ بہت سے جوڑے ایک دوسرے کے لیے قطعی
اجنبی تھے، ان کی نمی زیر گیاں بالکل الگ تھلگ تھیں۔ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران جب
عراقیوں کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگائی گئ تو اندرون و بیرون ملک آنے جانے والی پروازوں
پرعمو ما ایک میں ہی عورت ہوتی تھی۔ قاہرہ جاتے ہوئے ایئر پورٹ پرمئیں عراقیوں کے لیے
نہایت سخت سکیورٹی انسکٹر نے میرے بیٹیری پیڈزوالے تھلے میں گھڑی اپنی باری کا انتظار کرتی۔
ایک مرتبہ ایک نو جوان انسکٹر نے میرے بیٹیری پیڈزوالے تھلے میں جھا نکا اوراکیک پیکٹ باہر نکال
لیا۔ اس نے پیڈزکوالٹ بلٹ کردیکھا اور پھر سپروائز رکو بلایا۔ وونوں آدموں نے بیگ کو کا وئٹر پر
النایا اورٹل کرخور کرتے رہے۔ آخر کا را بک نے پیڈزکواو پر اٹھا کر روثنی میں جانچا۔ نو جوان انسکٹر
ملامت آمیز لیج میں چلایا: ''میکس لیے ہے؟'' جب میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ حواس
ملامت آمیز لیج میں چلایا: ''میکس لیے ہے؟'' جب میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ حواس
ملامت آمیز لیج میں چلایا: ''میکس لیے ہے؟'' جب میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ حواس
ملامت آمیز لیج میں چلایا: ''میکس لیے ہے؟'' جب میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ حواس
ماختہ نظر آیا۔ اگر چہ وہ مذہبی کتب میں '' حیض'' کا ذکر پڑھ چکا ہوگا، لیکن شاید کسی نے باختہ نظر آیا۔ اگر چہ وہ مذہبی کتب میں '' حیض'' کا ذکر پڑھ چکا ہوگا، لیکن شاید کسی نے بانے بنایا نہیں تھا کہ مورت کی ماہواری کیا ہو تی ہو تھی۔

بیسویں صدی تک زیادہ ترسلمان عنوان جباب کے فور آبعد شادی کر لیتے تھے۔اب شادی میں بلوغت کی ضرورت وسیع پیانے پرتسلیم کر لینے اور شادیوں کے اخراجات بہت بڑھ جانے سے بیش تر نو جوان شادی کو پچیس تا پینیتیس سال کی عمر تک مؤخر کرنے پر مجبور ہیں ۔کسی نیک مسلم لڑکی سے نو قع کی جاتی ہے کہ وہ شادی ہوجانے تک کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ نظر بھی نہیں ملائے گی۔ فیٹ پر جانا یا یوسد ویٹا تو در کنار ،وہ کسی مردسے ہاتھ بھی نہیں ملاتی۔

مصر جیسے مما لک ہیں، جہاں عورتوں کو دفتر وں ہیں کام کرنا پڑتا ہے، نوجوان لوگ اپنے گھر انوں کو ملوث کرنے سے جہاں عورتوں کو دفتر وں ہیں کام کرنا پڑتا ہے، نوجوان لوگ اپنے میں شادیاں دو گھر انوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے طے پاتی ہیں۔ سعودی عرب ہیں مسلم اور کی شادی ہے تیل اپنے 1981ء میں ہی کہیں آ کر اسلامی علماً کی ایک کمیٹی نے قر ار دیا کہ جوان لڑکی شادی ہے تیل اپنے منگیتر سے بے نقاب ہو کرمل سکتی ہے۔ کمیٹی نے اعلان کیا: ''اپنی ہٹی یا بہن کومنگیتر کے ساتھ رو ہرو ملئے سے منع کرنے والا کوئی بھی شخص گناہ کا مستوجب قراریا ہے گا۔'' لیکن پچھ سعودی عورتوں نے ملئے سے منع کرنے والا کوئی بھی شخص گناہ کا مستوجب قراریا ہے گا۔'' لیکن پچھ سعودی عورتوں نے

اس جیوٹی می رعایت کا بھی فائدہ نہ اٹھانے کی راہ اپنائی۔ ایک سکول کی 38 سالہ پرنہل باسلہ انحو و اکس سال کی تھی جب اس کے باپ نے ایک رشتہ آنے کے متعلق بتایا۔ اس نے کہا، ''کیاتم اس سے ملنا چاہتی ہو، کیاتم اس سے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہو؟ '' بیس نے کہا، '' آپ اس سے مل لیس تو یہی کافی ہے۔ '' اس نے اپنے شوہر کو بالائی کھڑکی ہے پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا جب وہ شادی کی رات کو وہاں آیا تھا۔ ''وہ اپنے گھرشتہ داروں کے ہمراہ گھر کے اندرداخل ہور ہا تھا۔ میری نظریں سیدھی اس پر پڑیں اور دعا کی کہ وہ میری خوش کا خواہش مندکون ہوگا؟ جھے ان سے بڑھ کر کون چاہا ہے۔ اور خاندان سے بڑھ کر کے اور فراد کی تبیس۔ اس میس میرا کون چاہا ہور وہا گیا۔ ''ان سے زیادہ میری خوش کا خواہش مندکون ہوگا؟ جھے ان سے بڑھ کر کون چاہا ہور کی اس طریعے ہو ان ہو ہو ہوگا کیا ہیں میرا کون چاہا ہور کی اور میرک خوش کا خواہش مندکون ہوگا؟ جھے ان سے بڑھ کر کے اور خاندان شامل ہے۔ اور خاندانوں کے ملوث ہونے کے ہا عث میں کیا ہیں اور میرک کی ورس کے کی جو میرک کی اور اخاندان شامل ہے۔ اور خاندانوں کے ملوث ہونے کے ہا عث میں کیا ہیں طلاتی لے کئی ہوں؟ 'کا سوال اٹھانے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ وچوں گی۔''

نیکن کچھ لڑکیاں اتنی خود اعتماد نہیں تھیں۔ تہران میں انگلش زبان کی اٹھارہ سالہ طالبہ Arezoo Moradian نے کہا،''جمارے لیے شادی ایک کھمل خطرہ ہے۔ شوہر کوآپ پراس قدر اختیار حاصل ہوتا ہے کہ کسی قطعی اجبی شخص سے شادی کرنا پاگل بن ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرتی نظام کے تحت لڑکے کواچھی طرح جاننا ممکن نہیں۔ آپ اس کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے ، آپ اس کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے ، آپ اس کے ساتھ المہر نہیں جا سکتے ، آپ اس کے ساتھ الکیے وقت نہیں گزار سکتے۔''

ایک مرتبہ شادی ہوجائے تو شوہر کی بات ہی قانون ہوتی ہے، جیسا کہ' سعودی گزش' میں فرہی ہے، جیسا کہ' سعودی گزش' میں فرہی ہفتر نے 9 جنوری 1993ء کے اخبار میں ایک خط کے جواب میں لکھا تھا۔ جدہ کی ایک خانون نے نام نہ بتانے کی درخواست کرتے ہوئے لکھا ہ'' آج کل کی آزاد خیال دیا میں اکثر بیفرض کرایا جا تا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر پر قطعی مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ میرے خیال میں اگر آپ بیوی کے موز دوں رویے کی وضاحت کردیں تو کافی ہوگا۔''

بے نام خانون بلاشہ تو شیح ہے خوش تھی۔ مفسر نے لکھا،'' خاندان کی سربراہی مردکوسونی گئی ہے۔ اگر عورت شوہر کے ساتھ مکمل اور کال مساوات کا مطالبہ کر ہے تو ایک خاندان میں دوسر براہ بن جائیں گے اور اسلام میں ایسانہیں ہے۔'' تیز ،'' جب شوہر ہم بستری کرنے کا کہے تو عورت کا اسے انکار کرنا ایک سیکن خلطی ہے۔۔۔۔۔ عورت کا ضرورت سے زیادہ گھر سے باہر نکلنا بری عادت

ہے۔اگرشو ہر کواعتر اض ہوتو اے گھرے با ہر بیس جانا جا ہے۔''

اگریدسب کچھ برداشت سے ہاہر ہوجائے اور بیوی اپنی بہتری کی خاطرطلاق حاصل کرنا جا ہے تو بیکام مشکلات سے بھر پور ہے۔

تکنیکی اعتبارے بات کی جائے تو اسلام طلاق کو تاپند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ تمام جائز چیز ول میں سے طلاق خدا کے نزد یک قروہ ترین ہے۔ شادی کوختم کرنے کے لیے قرآن میں تقاضوں کی پوری ایک فہرست موجود ہے۔ مثالی لڑکے اور لڑکی دونوں کے خاندانوں سے ثالث بلوا تا تا کہ معاملات کوراہ راست پرلایا جا سکے۔ بہت سے ملکوں میں مسلم حکام نے اس امر پرکافی بحث مباحثہ کیا ہے کہ آیا ٹالٹی واجب ہے یا محض مسئون۔ ایک ناراض مسلمان وانشور محمد رشید روا (جو 35ء میں اپنی وفات تک مسلم ممالک میں مغربی اقدار کی تجاوزات کے عقلی رقبل کا مشید روا (جو 35ء میں اپنی وفات تک مسلم ممالک میں مغربی اقدار کی تجاوزات کے عقلی رقبل کا مشید روا (جو 35ء میں اپنی وفات تک مسلم ممالک میں مغربی اقدار کی تجاوزات کے عقلی رقبل کا مشید روا (جو 35ء میں اپنی وفات تک مسلم ممالک میں مغربی اور جو ایک اور ورتوں کے مسائل پرایک واضح تھم کے اطلاق کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کے مختے ۔''اس نے اور عورتوں کے مسائل پرایک بارسوخ ایرانی مفسر مرتشنی مطہری نے طلاق کے متعلق قرآن کے چیش کردہ اصولوں کا دو بارہ مطالعہ شروع کیا۔

لین ابھی تک شیعہ اور چاروں تی مکا تب فکر طلاق کے ایک طریقہ کارکو مقد س مانے ہوئے ہیں جو قر آن کی نہا یت منٹے شدہ اور عورتوں سے نفرت پر بنی عامیا نہ تغییر پر بنی ہے ۔۔۔۔۔۔ بعنی شوہرکا اپنی ہیوی کو تین مرتبہ ' میں خلاق ویتا ہوں'' کہد ویتا ۔ مسلمان عورت کو طلاق پر کوئی فطری حق حاصل نہیں ، اور پھھ اسلامی مما لک میں طلاق حاصل کرنے کی کوئی محفوظ راہ بھی میسر نہیں ۔ حنبلی مکتبہ فکر (جس پر سعودی لوگ عمل کرتے جیں) عورت کو اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر تا خوشگوار از دوا بی زندگی سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں دیتا ۔ شیعہ اور حنفی مکتبہ فکر کے سنی عقد میں عورت کو طلاق کا از دوا بی زندگی سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں دیتا ۔ شیعہ اور حنفی مکتبہ فکر کے سنی عقد میں عورت کو طلاق کی درخواست کا حقد اور بناتے ہیں ۔ اور شیع ہیں اور مالکیوں کے باں کفالت میں تا کامی ، نا قابل کی درخواست کا حقد اور بناتے ہیں ۔ اور شیع ہیں ۔ عذا ج مرض یا تنگین بدسلوکی طلاق لینے کی بنیا دین سکتی ہیں ۔

نوجوان ایرانی خاتون آرزونے اپنے نقاب (magneh) سے باہر نکلے ہوئے بالوں کے چھلے اندر کرتے ہوئے کہا،'' میں آپ کو بتاتی ہوں۔میرا خیال ہے کہ میں مجمی محبت میں گرفتار نہیں ہوں گی۔ آپ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ لڑکیاں محبت میں گرفتار ہونے پراٹی قوت فیصلہ کھوہیٹھی ہیں۔ تی ہاں ، یقیناو ہ نکاح تاموں میں ہرشم کی شرا نطاشا مل کرواسکتی ہیں ،لیکن ایسا کرتا کون ہے؟
ہیشہ بات 'آ ہ ،اسے جھے سے محبت ہے ،وہ جھے بھی دکھ بیس دے گا' تک بینچ کر ہی ختم ہوجاتی ہے۔
میں نے انہیں چہروں پر بے وقوف مسکر اہٹ ہجا کرزندگی کی سب سے بڑی بھول کرتے ہوئے و کے مطاب نے بڑی بھول کرتے ہوئے و کی سام ہے۔''

بلاشبہ پھوعورتوں کی خطافا کدہ مند ثابت ہوتی۔ جھے معلوم سرور نین جوڑے آئے تک مجھے المنے والے مسلمانوں میں سب سے زیادہ کٹر تھے۔ فدیجہ ایک نوجوان کو بتی شیعہ لڑکی تھی جس کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ اس نے منگیتر ہے ملے بغیر ہی رشتہ قبول کرنیا تھا، بس اتنی می شرط رکھی کہ شوہر اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے گا۔ منگنی کے عرصہ میں دونوں نے چوری چھے ملاقات کا اہتمام کیااورا یک دوسرے کو پہند آئے۔

جب خدیجہ نے لندن میں پوسٹ گر بجوایش کا فیصلہ کیا تو شوہر نے اس کے مطابق ہی اپنا کاروباری شیڈول تر تیب دے لیا۔ دونوں میاں بیوی کسی کے سامنے بھی بھی باہمی محبت کا کوئی مظاہر ہنیں کرتے تھے۔ لیکن ان کی نظروں میں ایک بجلی کی ہی تڑپ اور گفتار میں کھنگ محسوس ہوتی جس سے ان کے تعلق کی شدت عیاں ہوجاتی ۔ میں نے خدیجہ سے پوچھا کہ اس کی شادی اس قدر کامیاب کیوں رہی جبکہ اسے بہت سے تعلقات بے وزن دکھائی دیے تھے۔ وہ مسکرا کر بولی: "میراشو ہرایک اچھا مسلمان ہے۔ وہ عورت اور مرد کے درمیان تعلقات کے بارے میں قرآن

کی تعلیمات ہے بخو بی واقف ہےاورانہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔بس اتن ہی بات ہے۔'' مصر میں میری دوست سحر کی مثلنی ہوگئی تھی۔

نقاب پہننا شروع کرنے کے چند ہفتے بعدوہ خوشی کی خبر لیے کام پر آئی۔اپے مگلینر کی تصویر ہجھے دکھاتے وفت اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔وہ ایک پیڈیاٹریشن اور بحر کاسکنڈ کزن تھا۔تصویر میں ایک نوجوان سنجیدہ اور خو بروچ ہرہ دکھائی دے رہا تھا۔اس نے ایک پچے مسلمان جیسی کالی ڈاڑھی رکھی ہوئی تھی۔

سحراً ہے برسول ہے جانتی اور خانمانی اجتماعات میں ملتی بھی رہی تھی ۔ کیکن وہ اسے بطور شوہر نہیں سوچتی تھی۔ وہ بو نیورٹی میں پڑھنے کے دوران اسلامی گروپس میں سرگرم رہ چکا تھا اور ایک دور میں حکومت کے ختاب کا نشانہ بھی بنا۔''میں ہمیشہ ہے جانتی تھی کہ وہ ایک بافقاب لڑکی ہے ہی شادی کر ہے گا،''سحر نے بتایا۔ایک خاندانی پارٹی میں اسے نقاب میں و کیھنے کے بعد ہی اس نے رشتہ بھوایا۔

بہت نے جوان مصری پر فیشناد کی طرح سحرے متنایتر کو بھی مصر میں آتھی تنو اووالی ملاز مت نہ لی ۔ اس کی بجائے وہ سعودی عرب میں ایک نوکری قبول کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس گھر چلانے کے قابل بننے کے لیے کئی ماہ تک وہاں کام کرنا پڑا۔ متنانی سے قبل ہارورڈ میں بحرکی درخواست داخلہ قبول ہوگئی تھی ؛ وہ اس تاخیر سے فائدہ اٹھا کر گر بجوایٹ سکول میں پڑھنے جاسکتی تھی۔ مگروہ نہ گئی۔ تجو لے وضاحت کی کہ کسی تجی مسلمان تورت کے لیے امریکہ کے شہر میں اکیلار بہنا مناسب نہیں ۔ اب وہ سعودی عرب کے کسی کالج میں ساملا مک سٹٹریز میں داخلہ لینے کا سوچ رہی تھی ۔

منگیتر کی سعودی عرب دوا تھی ہے قبل سحر کے خاندان نے منگئی کی ایک شاندار تقریب منعقد
کی سحر پھولوں ہے ہے ایک شیخ پر بیٹھ گئی۔ارد کر دائے شوہر کی جانب ہے بطور جہیز ملنے والے
زیور پڑے تھے۔اس نے بعد میں بتایا: ''میری آئی جا ہتی تھی کہ میں تقریب کے لیے تجاب اتار
دوں۔اس نے کہا کم منگئی کے دن تم خوب صورت لگنا جا ہوگی۔'' سحر نے صاف اٹکار کر دیا اور سفید
سائن کا سکارف بہتے بہتے ہی شیخ پر بیٹھ گئی۔

کنیکن جلد ہی محسوں ہونے لگا کہ بحر کے سکارف منگیتر کی نظر میں کافی نہیں تھے ۔ سعود می عرب کے کٹر ندہبی ماحول میں بینینے کے جند ہفتے بعد ہی د وفون پرسحر کوسمجھا رہا تھا کہا ہے لہاس کو بیروں تک لمباکر لے اور جرابیں پہنا کرے۔ ''میں نے اسے بتایا کہ ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں۔
میں نے اسے بتایا کہ آ ہت آ ہت ہیں کہ لوں گی ، تا کہ مجھے معلوم ہو کہ کیا کر رہی ہوں۔ میں نے عورتوں کوایک دم دستانے اور نقاب کا استعال شروع کرتے دیکھا ہے، لیکن وہ چند ماہ میں ہی توت ہر داشت کھو بیٹھیں۔ میں ایسی چیز نہیں پہننا چا ہتی جو پچھ عرصہ بعدا تاردینی ہو۔'' پچھ ماہ گزرنے پر میں سوچنے گئی کہ آیا اس کا معلیتر بنیاد پرتی کی ایک اتنی تنگ گلی میں تو نہیں جا رہا تھا جہاں بحر کا کشادہ ذہمی ، درست نقاب اوڑھنے کے یاوجو و، سانہ سکے۔

دریں اهنا اپنے بے خم لباس کے بنچے وہ قربہ ہونے گئی۔ ہمارے اپارٹمنٹ کی محارت میں البلیویٹرا تناقد بیم تفا کہ مصری میوزیم ہے آ یا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ وہ جننے دن ٹھیک رہتا ، اسنے ہی دن خراب بھی رہتا۔ چید منزلہ ذید عبور کرتا سحر کے لیے ایک مشکل امتحان بننے لگا۔ وہ خوشگوار ترین صبحول میں بھی پہلی پیننے سے شرابورا پی کری پہآ گرتی اور جھے ایئر کنڈیشنر آن کرنے کا کہتی۔ جب ہم رپورٹنگ کرنے باہر جا تبس تو اسے اپنے تبد دارلیاس میں گری گئی اور چلنے میں مشکل ہوتی۔ وہ جلا میں اس قدر موٹی ہوگئی کہ ایک جتنا پیول چلنے پر ہی ہائینے گئی۔ وہ میری آئھوں کے سامنے بوڑھی ہورہی تھی۔۔

سعودی عرب ہے آنے والی کالز بمیشہ بری خبر بی الاتی تھیں۔اس کے متعینز کو ملاز مت دینے والے میڈ یکل سنٹر میں مریض نہیں آر ہے تھے۔اسے کچھا انتظار کرتا تھا ، کیونکہ کارو ہار بہتر ہونے کے بعد بی شادی کی تاریخ مقرر کی جا سکتی تھی۔کارو ہار میں بہتری نہ آئی او وہ ایک بہتر ملاز مت تلاش کرنے لگا۔ نیکن مہینوں بعد بھی کوئی کامیا لی نہ ہوئی۔

مجھ سے میری کہانیاں سا کرتی تھی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ بیہ بجیدہ، ہارورڈ جانے کو تیارلڑ کی اس بھڑ کیلے پن کو پیند کرسکتی تھی۔ بیسب بچھ پیند آیا۔اس نے کہا،''اللہ نے چاہاتو میری شادی بھی ایسی بی ہوگی۔''

لیکن لگآتھا کہ اللہ یا کم از کم اس کا الوہ کی منظیر کچھاور ہی سوچ رہاتھا۔منگیز نے فیصلہ کیا کہ ان کی شادی کی تقریب مختصراور سادہ ہوگی۔ سحر نے بے بھی ہے کہا، ''میرے خیال میں وہ ٹھیک کہتا ہے۔ ان تمام بڑی بڑی تقریبات میں کوئی بھی شخص دلہن یا اس کے خاندان والوں کے متعلق اچھی بات نہیں کہتا۔ اگر دلبن زیادہ خوب صورت نہ ہوتو وہ اس پر تنقید کرتے ہیں ، اگر وہ بہت خوب صورت ہوتو ہو اس پر تنقید کرتے ہیں ، اگر وہ بہت خوب صورت ہوتو ہو اس پر تنقید کرتے ہیں ، اگر وہ بہت خوب عورت ہوتو ہو اس پر تنقید کرتے ہیں ، اگر وہ بہت خوب عورت ہوتا کہ بنیاد عودی کے امریکی کیا ۔ ''شایدالیا ہو، لیکن میں بیسو ہے بغیر ندرہ کی کہا ۔ ' شایدالیا ہو، لیکن میں بیسو ہے بغیر ندرہ کی کہا ۔ ' بنیاد پر ست شخص اپنی ہودی کے لیے کس شم کی عباشت کرے گا۔

میری مقری دوستوں میں ہے کئی کوبھی جیون ساتھی آ سانی سے نہیں ملا۔ جیسے جلدی ہے جلدی شادی کم وہیش خود ہی ہے جلدی ہا جلدی شادی کم وہیش خود ہی ہے گئی ، جلدی شادی کرنے کی دوڑ تکی ہوئی تھی: بنیاد پرست جس نے اپنی شادی کم وہیش خود ہی ہے گئی ، یا م کا یا میری نہایت غیر بنیاد پرست دوست جو اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے عربی نام کا مطلب خوب صورت بھول بنرآ تھا ، لبندا میں اسے گل ہی کہوں گی۔ وہ غیر معمولی لڑکی تھی ۔۔۔۔۔امیر ، مطلب خوب صورت بھول بنرآ تھا ، لبندا میں اسے گل ہی کہوں گی۔ وہ غیر معمولی لڑکی تھی ۔۔۔۔۔امیر ، مغرب سے تعلیم یا فتہ اہل قاہرہ کے درمیان بھی ایک کمیاب چیز ۔ تقریباً سبحی غیر شادی شدہ مصری لڑکیوں کے برعکس وہ ایک

ملازمت کرتی تھی جس کی وجہ ہے اُسے بیرون ملک اکینے جاتا پڑتا تھا۔
اس قسم کے ایک سفر کے دوران وہ بیرس میں بقیم ایک امر کی نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو
گئی۔ جب میری ملاقات اُس ہے ہوئی تو وہ مرتا پاعشق میں ڈو بی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اسے شادی کی چیش ش کی ، لیکن اس نے مستر دکروی۔ اگر چہتی مسلمان مردوں کو اہل کتاب یعنی بیبودی اور عیسائی لڑکیوں ہے شادی کرنے کی اجازت دیتے ہیں ، لیکن عورتوں کو بیہ ہولت نہیں دی گئی۔ چونکہ اسلام پدر مری خطوط پر ختفل ہوتا ہے ، اس لیے غیر مسلم باپوں کی اولا دعقید ہے ہے محروم ہو جاتی ہے۔ گل کے عاشق کا تعلق ایک بنیا تھا کہ جاتی گئے گئی گئے اُسے بھی اور اس کا کہنا تھا کہ جاتی ہے۔ گل کے عاشق کا تعلق ایک بنیا تھا کہ جاتی ہے۔ گل کے عاشق کا تعلق ایک بنیا تھا کہ جاتی گئے گئے گئے کہ بھین تھا کہ ایک عیسائی ہے۔ شادی کر

کے وہ اپنے گھر والوں سے بالکل کٹ جائے گی۔اس نے وضاحت کی: 'مئیں گناہ کی زندگی گڑاروں گی۔اورمئیں خود بھی کسی مسلمان سے بی شادی کرنا جا بہتی ہوں۔مئیں اپنے بیٹوں کا نام عمر یا عبداللہ رکھنا جا بتی ہوں۔ میری خوا بش ہے کہ شخ کے پاس جاؤں اور میری شادی کی تقریب میں رقاص اور ڈھول نواز موجود ہوں۔ میں کسی فرانسیسی بیوروکر یث کے ساتھ چھوٹی سی بے رنگ سول تقریب بین منانا جا بتی۔''

مذہبی رکاوٹ نے انجام کارعشق کا خاتمہ کر دیا۔ گُل شکتہ دل ہونے کے علاوہ مصری عورتوں والی خوفناک تشویش کا بھی شکارتھی .....اس کی عمرتمیں ہے او پر ہو چکی تھی۔ 'منیں اپنے والد کے پاس گئی اور کہا،' ٹھیک ہے۔ میں بار مانتی ہول۔ آپ نے ہمیشہ میرارشتہ طے کرنے کی کوشش کی ہے۔ سود کھتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ رشتے لے آئیں۔''

متمول، فرجین اور خوب صورت ، عرب شاعروں کی سراہی ہوئی بڑی بڑی بڑی خوال آتھوں والی گل کے پاس بھی پجھ موجود تھا۔ اپ وسیع خاندانی اور کاروباری روابط استعال کرتے ہوئے اس کے والدین نے جلد ہی رشتوں کی ایک فہرست مرتب کی اور گل نے اس پر یوں نظر ڈائی جیسے پائلٹ روائی سے قبل چیکنگ کرتا ہے۔ اس کی پہلی طاقات ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی جوا ہے باپ کے ہمراہ اس کے گھر آیا اور سب نے مل کر چائے ہی۔ دسنیں نے اس سے یو چھا کہ کیا وہ بھی باہر کہیں گیا ہے تو اس سے یو چھا کہ کیا وہ بھی باہر کہیں گیا ہے تو اس نے تو اس نے سکندر ہے اور اسا عیلیہ کا تا م لیا۔ سکندر ہے اور اسا عیلیہ اور کو گھر تا اس کے گھر آیا اور سب نے ملک مرائے تا م لیا۔ سکندر ہے اور اسا عیلیہ! کوئی شخص 32 سال کی عمر کو جینے تھی ہے تو اس نے سکندر ہے اور اسا عیلیہ! کوئی شخص 32 سال کی عمر کو بات تھر کیے روسکتی تھی۔ ''

اس کے بعداس نے گھریس ملاقاتوں سے انکارکر دیا۔ ' پہلے پانچ منٹ میں منیں بتا سکتی تھی کہ دیا ہے' تھا،کین سب کے سامنے مجھے شربا کر بیٹھے رہتا پڑتا اور ساری دو بہرضا نع ہوجاتی۔' اس نے آئندہ کسی بھی اُمیدوار سے ان کے دفاتر میں ملنے پر اصرار کیا۔ چند مایوس کن ملاقاتوں کے بعداُس نے بتایا،' وہ پہلا آ دھا گھنٹہ بھی بہشکل نکال یائے۔''

ایک تا جرگھرانے کا نوجوان امیر بیٹا پہلے انٹرویو کی مارسمہ گیااورالگیاتھا کہ پاس ہوجائے گا۔ حتیٰ کہ گل اس گھرانے کے ہمراہ نین ہفتے طویل چھٹیاں منانے لاس اینجلس بھی گئی۔'' میں امریکہ کی محبت میں گرفنار ہوگئی'' اس نے واپس آ کریتایا۔لیکن لڑکا اس کی محبت کا مستحق ثابت نہ ہوا۔ '' جھے اس کی خوا ہش پر ہر کام کرنا پڑتا تھا۔ جوفلم وہ و کھے رہا ہوتا ، اگر میں اسے پہندنہ کرتی تو معاملہ گڑ بڑ ہوجا تا۔ اور اُسے میراڈ ریک نہ کرنا پہند نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ دن کے اختیام پر گھر واپسی پروہ ایک دیئر بیٹا پہند کرتا ہے۔ ہیں نے کہا کہ میں کوک فی لیا کروں گی اور تم بیئر ؟ پچھ وقت اس طریقے ہے بھی ساتھ گڑ اراجا سکتا ہے۔ اس نے کہا ، ہاں لیکن ہم بیئر تو ساتھ نہیں لی دہے ہوں گے۔ یہ نہا بیت مفتحکہ خیز بات تھی۔''

مصری وزارت خارجہ میں ایک ممکنہ شو ہر، ایک نو جوان سفیر بیرون ملک اپنی پہلی تعیناتی کی تیاریاں کرر ہاتھا۔گُل نے مختصر ملاقات کے بعد آ ہ مجر کر کہا،''وہ بالکل موزوں ثابت ہوا۔وہ بزلہ شنج اورنفیس تھا۔لیکن اس کی انگلیوں کے تاخنوں میں میل تھی۔''

میں نے بینی کے عالم میں کہا، 'گل ، کیاتم جھے بتار ہی ہوکتم نے صرف اِس لیے اُسے مطراد یا کیونکہ اس کی انگیوں کے ناخن مخطراد یا کیونکہ اس کی انگیوں کے ناخن خودصاف کر لیتی ۔' گل نے سراو پر اٹھا یا ، اپنی ہڑی ہڑی کالی کالی آئھوں میں اداسی بحر کر میری جانب دیکھا اور اولی: ''جیر الڈین ، تم بھی نہیں ۔ آپ محبت کے لیے شادی کرتے ہو۔ اپنے محبوب جانب دیکھا اور اولی: ''جیر الڈین ، تم بھی نہیں ۔ آپ محبت کے لیے شادی کرتے ہو۔ اپنے محبوب کی انگیوں کے گندے ناخن کیا کہیں گے ؟ لیکن آگر آپ کسی ایسے شخص سے شادی کرنے جارہ ب

.....☆.....☆.....

میں موپنے گئی کہ کیا میری قلسطینی دوست رہاب (Rehab) نے اپنی روایتی شاوی سے
کاملید کا تقاضا کیا تھا۔ اگر ایدا تھا تو میں اس کی مایوسیوں کی گہرائیوں کا محض تصوری کرسکتی تھی۔
رہاب بروشلم کے مغرب میں ایک پہاڑی پر دہتی تھی ، ایک قدیم پھر کے گھر میں جواس کی
مسجد کے مینار کے ذریعے زمین پر جِن کیا ہوا لگتا تھا۔ وہاں چینچنے کے لیے کوئی نصف درجن تی
بہودیوں بستیوں کی کرینوں اور بلڈوزروں میں سے گزر تا پڑتا تھا۔ قریب ترین کیبوس (Kibbutz)
وادی کے مین اُس پارتھی۔ اس کے جدید سبزی کے گھیت عربوں کے قدیم باغات کے کنارے
کنارے تھے۔

مئیں جب بھی گاؤں گئی رہا ہا اور محمد کو بلوایا۔ رہا ہا ایک چھوٹی می پر جوش لڑکی تھی جو بطور نیئر ڈریسر کام کرتی اور گھر تھا حرگاؤں کی عورتوں کوشادیوں اور تیو ہاروں کے لیے بنایا سنوارا کرتی تھی۔ وہ گاؤں میں عورتوں کے متعلق ایک بات کی خبررکھتی۔ اس کا شوہر محمد ایک شوخ مزاج دکا ندار بمضبوط جسم کا مالک بعضلاتی کلائیوں والاتھا جس کی نسواری آئیسیں مسکراتی رہتیں۔ وہ اپنی رنگ برنگی ، ٹوٹی بچوٹی انگٹس میں مزاجیہ با تیس کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ میں اکثر ان کے گھرگئی ، دومر تبہ ٹوٹی بھی میرے ہمراہ تھا۔ ہم اکٹھے کھاٹا کھاتے ، ان کی چارسالہ بٹی ہے کھیلتے ، '' آزادی فلسطین چکن' کے لیے ان کے تغییر کردہ نے پولٹری فارمز کوسرا ہتے جو آئیس اسرائیلی مرغیوں ہے آزاد کرنے والے تھے۔

ٹونی کواور مجھے فلسطینیوں کے ساتھ اٹھٹا بیٹھٹا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بزلہ سنج ،صاف گولوگ سنے اور ان میں مصریوں جیسے طبقاتی شعوراور خلیجی عریوں والی کم آمیزی کا فقد ان تھا۔ جو چیز جمیس بہت جیران کن معلوم ہوئی وہ عور توں اور مردوں کا آزادانہ ملنا تھا۔ عور تیں اسرائیلی قبضے کے خلاف مظاہروں میں موجود ہوتیں ، ہبیتنالوں میں بیٹروں کی و کھے بھال کرتیں ،گھر میں میزید بیٹھ کرغیر ملکیوں کے ساتھ مردوں اور عورتوں سے بھرانظر آتا۔ ٹونی اور مجھے بھی خوش آمدید کہا جاتا۔

موسم گر ما کے اواخر میں ایک خوب صورت دن کو میں اسکی گاؤں پینچی اور جھوٹے ہے بازار میں اس کی دکان پر ملی ۔ وہ پر بیٹان اور الجھا ہوا دکھائی ویتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تب ہے پر بیٹان تھا جب میں پچھلی مرتبدا ہے ملئے آئی تھی ۔ وہ مجھ ہے ایک اہم بات یو جھٹا جا ہتا تھا۔

اسے دوسری بیوی کی ضرورت تھی۔ وہ گاؤں میں کم پر بھی اپنے اداد نے طاہر نہیں کرسکتا تھا کو ینکہ بیش ترفلسطینیوں کی طرح اس کے پڑوی بھی کیشرالا زدواجی کو پسما ندگی خیال کرتے تھے۔
اس کے علاوہ اگر رہا ہے کو بیہ بات معلوم ہموتی تو وہ دیوانی ہوجاتی ۔ کیا بیس کسی ایسی غیر ملکی خاتون کو جانتی ہوں جواس کے ساتھ خفیہ شادی کرلے؟ کیا اُسے باہر جانے اور کوئی لڑکی ڈھوٹھ نے کے لیے ویزہ ل سکتا ہے؟

اس کے سوالات پر جیرت کے ساتھ میں نے نئی میں جواب دیا۔ میں کو بیس جانتی تھی ،اور بیرون ملک مقیم کسی رشتہ دار کے بغیر و بیزے ملنا مشکل تھا۔محد میرے جوابات پر ناراض نظر آیا۔
'' کیا آپ جھتی ہیں کہ میں غریب آ دمی ہوں؟ میں غریب نہیں ہوں!''اس نے کہا اور کود کر باہر آیا، پھر میری باز و پکڑ کر گھسیٹما ہوا کا وُنٹر کے بیچھے لے گیا۔اس نے چیزوں کے متعدد ڈ بے ہٹا کر

ینچ ہاتھ ڈالا اور سونے سے بھری ہوئی منہ یاں باہر لایا۔ بیس نے بہجان لیا: منقش چوڑیاں اور گلوبند جو کیجی ریاستوں کے ہندوستان سناروں نے دلہنوں کے لیے بنائے ہے۔ بیسب خالص سونا تھا، 22 یا 22 بیلا کیونکہ عرب خریدارای کا تقاضا کرتے تھے۔ '' بیس بیسب اے دیدوں گا۔ بس میرابیٹا ہونا چاہیے۔ بیٹی کی بیدائش کے وقت میری ہوئی کا آپریشن ہوا اور اب و و مال نہیں بن سکتی۔ اس گاؤں میں بینے کے بغیر میں پھو بھی نہیں۔'' اس کی آواز رندھ گئے۔'' پلیز ، آپ کومیری مددکرنا ہوگی۔'' پلیز ، آپ کومیری مددکرنا ہوگی۔ کیا آپ میرے لیے ایک لڑی ڈھونڈ دیں گئی۔''

"نبری کو کے سو کے جائے! "عربی بدریا اول میں سے ایک ہے۔ یقینا رہاب کو یہ بدرعا لگ گئتی محمدانے خاندان کی دولت میں سے بچت کے بغیر بینزاند ہر گزجمع نبیس کرسکتا تھا۔ میں نے تصور کیا کہ ہرچھوٹی مجھوٹی سہولت مہیا کرنے سے انکار کرتے وقت محمد نے کیا کیا مجھوٹ ہولے ہوں گے۔ زندگی کی آسائٹوں سے جارسال تک محرومی: صرف بٹی پیدا کرنے کی سزا۔

جھے یادآیا کہ میں نے بھی بھی رہاب کی کنیت نہیں سی تھی۔ عرب عورتیں شادی کے بعدا پنے شوہروں کا نام نہیں لیتیں، بلکہ مرداور عورتیں دونوں اپنے پہلے بیٹے کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ لوگ آنہیں'' اُم قارس' یا''ابوعزیز' وغیرہ کے نام سے ہی بلاتے ہیں۔ با نجھ ہو چکی رہاب کی کنیت بھی نہیں ہوسکتی تھی۔ محمدتی ہیوی ہے بیٹا پیدا کر کے کنیت کا اعز از حاصل کرسکتا تھا۔

جب رہاب کے شوہرمحد نے سونے سے بھری ہوئی مٹھی میر سے سامنے کی تو اس کے اشک بہنے ہی والے تنجے۔اُسے تسلی دینے کی خاطر مئیں نے ویز وں کے حوالے سے پچھے کہا۔ وہ فوراً جوش ے جر گیااور مسکرا کر بولا ،''ز بردست۔اب میں آپ کوایک اور چیز دکھا تا ہون!''

اس نے دکان کی بالائی منزل پر جانے کے لیے ایک خصوصی راستہ بنار کھا تھا جہاں بیٹھ کروہ گشت کرتے ہوئے اسرائیل سپاہیوں کی جاسوی کرسکتا تھا۔ میں سپڑھی چڑھ کراہ پرگئی اور اُس کے اس اصرار کا نداق اُڑ ایا کہ باریک میٹرس پر اس کے ساتھ لیٹ جاؤں اور گلی کا واضح نظارہ ویکھوں۔ جب وہ بجل کی تاروں کے درمیان ایک فلسطینی جھنڈ نے کی نشان وہی کرنے کے لیے میرے قریب لیٹا تو میں بکدم اُٹھی اور سٹرھیاں اُر کرنے آگئی۔

اس کے پاس میرے آرٹیل کے لیے ایک اور خبر بھی تھی۔اس نے بتایا کداسرائیلیوں نے پانی
پر پابندیاں عائد کی تھیں ،لیکن دیما تیوں نے گاؤں کی بیرونی حدود پررومن عہد کے قدیم مرتبانوں
کو دریافت کر کے ان کی پابندی کو زائل کر دیا تھا۔مجم مجھے وہ قدیم مرتبان دکھانا چا ہتا تھا۔ہم اس
کے زنگ آلود ٹرک میں جیٹے اور گاؤں ہے باہر گئے۔

مر جان المچی طرح چیا نے تھے۔ جب میں پھر کی ذھن پر ذکرگاتی ہوئی چل رہی تھی و جہ مجھے سہارادیے آگے ایا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری ران پر مضبوطی ہے رکھ دیا۔ منیں نے سوچا کہ ایساغلطی ہے ہوگیا ہوگا۔ اُس نے قصد اُاپنا ہاتھ و ہاں نہیں رکھا ہوگا۔ پکھ کہ بغیر منیں نے اس کی گرفت کر فت گرفت و جسٹی کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن اُس نے میر اہاتھ چیھے جھٹکا اورا پنے ہاتھ کی گرفت کر فت اورواضح انداز میں شنت کر کی۔ تب اس نے میر رے ہاز و پکڑ کر چھے ایک وم سینے ہے لگالیا، جیسے کوئی پہلوان جگڑ تا ہے۔ اس کے بھاری جسم نے جھے اُڑ کھڑا تے ہوئے پھرکی قدیم و بوار کے ساتھ لگا دیا۔ جسم وہ میر ے جسم کوسبال رہا تھا تو اس کے بوجھ تھے سانس لینا بھی مشکل ہوگیا۔ جھے چیخنے دیا۔ جب وہ میر ے جسم کوسبال رہا تھا تو اس کے بوجھ تھے سانس لینا بھی مشکل ہوگیا۔ جھے چیخنے کے لیے بھی سانس ندل تی ۔ قریب کوئی شخص بھی نہیں تھا کہ جو میری آ واز سنتا۔ ایک باز و چیڑا کر منہوں کے لیے بھی سانس ندل تی ۔ قریب کوئی شخص بھی نہیں تھا کہ جو میری آ واز سنتا۔ ایک باز و چیڑا کر اور کو بینچ کھینچا۔ مئیں نے اسے کے مار نے شروع کے بیکن وہ ہالکل بے حس لگا تھا۔ اس نے میری شرٹ کا کنارہ کی کا اور وہر ہے ہاتھ سے میرے ٹراؤز رز کو بینچ کھینچا۔ مئیں د کھنا ہوگا کہ انہوں نے میری ہوی کے ساتھ کیا کیا۔ سی بیاں سنب ہالکل بیاں انہوں نے اس کو چیرالگایا۔ سیا تنا بہ صورت کہنیں سکتا یہیں ساتہ میں اس قسم کے جسم کے ساتھ میا مت خبیں کرنا جا ہتا۔ ''

اجا تک پھروں کی کھڑ کھڑا ہٹ تن کرمجر نے اوپر دیکھا۔ بھیڑوں کی خالی نظریں شیجے دیکھ

رہی تھیں۔ایک ربوڑ آ ہستہ آ ہستہ دہاں ہے گز در ہاتھا۔اس کے پیچھے کہیں گاؤں کا ایک لڑکا بھی ہو گا۔ محرنہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ منظر دیکھے۔ جب اُس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو میں گرتی پڑتی پہاڑی کے اوپر سڑک کی جانب بھاگی۔ میں پھر بھی محمہ ہے نہاں۔

معلوم نہیں کہ تھ دوسری شادی کر پایا کنہیں۔لیکن چنومیل دورایک فلسطینی بناہ گزین کیمپ میں میری جان پہچان ایک ایسے گھرانے ہے ہوئی جس کے مرد نے یمی راہ اپنائی اور پہلی بیوی کے گھر میں دوسری بیوی لے آیا۔

ان ہے میری پہلی ملاقات 1987ء کے موسم سرما میں ہوئی، جب فلسطینی تحریک آزادی کو شروع ہوئے جند بھنے ہی ہوئے سے میں ایک شدید برفیلی بارش میں ڈرائیوکررہی تھی کہ تنکریٹ کا ایک بکڑا میری کار کے ہنڈ ہے آئکر ایا اور ونڈشینڈ پر باریک ریز ے اُڈکر گئے۔ کارتارکول وائی آئی سڑک پر پھلی اور ایک قدیم صنوبر کے چوڑ ہے شنے ہے اُٹھ اینے دور دُک گئی۔ پیچے دیجھے دیجھے والے آئی سڑک پر پھلی اور ایک قدیم صنوبر کے چوڑ ہے شنے ہے گھانچ دور دُک گئی۔ پیچے دیجھے دیجھے دیکھنے والے آئی۔ مرخ پئی والے آئی۔ مرخ پئی والے کیفیہ اور ہوئی کا بوئی کار ہے باہرنگل کر اُن کی جانب لڑکول کا ایک ٹولہ ملبے کے ایک ڈھیر پر ہیضا ہوا تھا۔ میں اپنی کار ہے باہرنگل کر اُن کی جانب بھا گی۔ انہوں نے جھے سلح اسرائیلی سمجھا اور ہراساں پر ندوں کی طرح منتشر ہو گئے۔ میں نے عور نی میں کہا،'' پلیز ،میرے پاس پہتول نہیں ہے۔ میں ایک صحافی ہوں اور تمہارے ساتھ بات کرناھا ہتی ہوں اور تمہارے ساتھ بات کرناھا ہتی ہوں۔''

ایک لڑ کا ملبے کے ڈھیر پر دوبارہ سامنے آیا اور بالکل ٹھیک انگلش میں بولا:'' Get out of here! ،اس کیمپ کے لوگ تہمیں مارڈ الیس سے!''

مئیں اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور اس سے انٹرویو دینے کو کہا۔ اس نے کہا ' تعکیں بہت مھروف
ہوں ،' اور گزرتے ہوئے ٹرک کی نمبر پلیٹ پر نظر ڈالی تا کہ بتا چلا سکے کہ وہ پہلی اسرائیلی یا نیلی
فلسطینی ہے۔' اور اگر مَیں ایک مرحبہ شروع ہو گیا تو رکوں گانہیں۔' بہلی نمبر پلیٹ والی ایک فیدٹ
کار قریب آئی تو وہ گھڑ ہے کی طرح بیجھے گھو مااور کئریٹ کا ایک گڑااس کی ویڈشیلڈ پر مارا۔ نشانہ خطا
گیا۔ اُس نے کہا ' ' آج کا دن میرے لیے اچھانہیں۔ آج کسی بھی کارکونقصان نہیں پہنچا سکا۔'
فوج کے سائرن کی قریب آتی ہوئی آواز نے اشارہ دیا کہ آج معاملات مزید خراب ہوں

گے۔ وہ اپنے تین ساتھیوں کو بلند آ واز میں ہوایات دیتا ہوا والیس مڑا اور کیمپ میں بھاگ گیا۔
اُس نے اپنا کیفیہ مضبوطی ہے مند پر لیبیٹ رکھا تھا تا کہ کیمپ میں موجود کوئی جاسوں اُسے پہچان نہ سکے۔ میں مُردی اور آ ہت آ ہت چائی ہوئی کیم کرزی گل کی جانب گئی۔ جھے اپنے بیچھ بالچل کی آ واز سنائی دی کیونکہ ایک اسرائیلی جیپ و ہاں آ کرد کی تھی اور سپاہی اثر کرجمپ کے مرفل پر پوزیشنیں سنجال رہے تھے۔ چند بااک گزد کر جھے ایک نیم مسارشدہ عمارت کی کھڑ کی میں سرخ پرنگ کی جھناک دکھائی وی۔ بیون کا تھا۔ اُس نے اپنے ہونٹوں پیانگی رکھ کر جھے اپنے چھے آنے کے ماشارہ کیا۔

ملے پراڑ کھڑاتے ہوئے ہم پچھلی راہداریوں میں گئے اور کنگریٹ کی دیوار میں نصب بہت

بڑے دھاتی دروازے پر پہنچے۔ چارنسوائی ہاتھوں نے اے کالرے پکڑ کرا ندر گھسیٹا، فورا اُس کی

جیکٹ اور ٹی شرک اٹاری اور جلدی جلدی دوسرے کپٹرے پہنا ہے۔" کہیں کوئی دیکھ نہ لے ''
اس نے وضاحت کی ،اور پھر دونوں میں ہے چھوٹی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا،" بیہ
میری ماں رہے ہے۔" پھر وہ دوسری عورت کی جانب مڑااور کہا،" بیہ فاتین ہے، بیہ می میری مال
ہے۔ویسے بیہ میری ماں نہیں۔ مجھے اس کے لیے انگریزی کا لفظ معلوم نہیں .....کین اس کی .....

'' درّا؟''میں نے کہا۔ شریک بیوی۔ اِس مر فی لفظ کا مطلب'' ضرر رسانی'' بنمآ ہے۔ '' ہاں ہشریک بیوی ''لڑ کے نے کہا۔

پندرہ سالہ رعد (Raed) چودہ بچوں میں سب سے بڑا تھا۔ چونکہ اسرائیلی حکام نے سکول بند کر دیے بتے ،اس لیے وہ سب اُس بارش کے دن گھر پر بی بتے ؛ چار کمروں پر مشتمل گھٹیا ہے گھر میں فعو نے ہوئے۔ کنگریٹ کے نتگے فرش میں سے خصٹہ ریس رہی تھی اور دراڑوں والی حجت سے بارش کا پانی ٹیک رہا تھا۔ زیادہ تر بچوں کی ناک بہدر بی تھی۔ا گلے چھ برس کے دوران میں گئی مرتبہ اس گھر میں گئی بھی بھی زمین یہ بچھے پتلے ہے میٹرس پر رحمے فاتن اور رعد کی بہنوں کے درمیان دب کررات گزاری۔ رعد اوراس کے بھائی دوسرے کمرے میں اپنے باب مجمود کے ساتھ سوتے۔ مکان میں بچوں کی تقداد کے چیش نظر سونے کے انتظامات بمیشہ سے اسے خراب نہیں تھے۔ اِسے مکان میں بچوں کی تعداد کے چیش نظر سونے کی وجہ سے میں رحمے یا فاتین کے ساتھ اس قتم کے حساس مکان میں ڈائی گفتگو ناممکن ہونے کی وجہ سے میس رحمے یا فاتین کے ساتھ اس قسم کے حساس

موضوع پر بات نیس چیئر کتی تھی۔ میں نے اُسی علاقے میں رہنے والی ایک قریبی دوست سے

ہو چھا کہ اِس میں کے حالات میں لوگ سیس کیے کرتے تھے۔ اس کی بتائی ہوئی تفصیل پر بیثان کن

میں: ''اگر کُل تین کرے ہوں تو ایک کرے میں عورتیں ، دوسرے میں لا کے ، جبکہ تیسرے میں
شوہراور بیوی (جس سے دہ مباشرت کرنا چا ہتا ہو) چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیمپ کے پچھ گھروں
میں تین کرے نہیں ہوتے ، اور جنسی عمل ایک کونے میں جلدی جلدی اور خاموثی سے انجام پاتا
ہے ، سامید کرتے ہوئے کہ بچوں کی آئونیس کھلے گے۔ یقینا شوہراور بیوی دونوں میں سے کوئی بھی
نظامیس ہوتا۔''

مَیں تحریک کے متعلق لکھنے کے لیے کیمپ میں گئتھی۔لیکن جلد ہی مجھے رہے اور فاتین کی کہائی میں زیادہ دلچیں ہونے لگی۔ جب بھی مَیں ان سے ملتے جاتی تو مجھے دوسری بیوی کی آمد کے متعلق ایک بربری لوک گیت یا د آجا تا:

اجنبی خورت آئی ہے؛ مکان جس اس کی اپی جگہ ہے۔
اس کے جسم پر ہے ہوئے نفوش ہمارے جیسے نہیں،
لیکن دہ جوان اور خوب صورت ہے جسی آس کا شوہر چاہتا تھا؛
را تیں اتن لیمی نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکیل .....
اس کے آئے کے بعد گھر پہلے جیسائیس رہا،
لگتا ہے جیسے گھر کی دبلیزیں اور دیواری نے جے میں تحرتحراری ہوں!
شاید صرف نہیں نے ہی اس چیز پر خور کیا ہے،
شاید صرف نہیں نے ہی اس چیز پر خور کیا ہے،
لیکن جیسے پی نی قسمت کو تسلیم کرنا ہوگا،
لیکن جیسے پی نی قسمت کو تسلیم کرنا ہوگا،
کیونکہ میرا شوہرا پی نئی بیوی کے ساتھ دفوش ہے۔
کیونکہ میرا شوہرا پی نئی بیوی کے ساتھ دفوش ہے۔
کیونکہ میرا شوہرا پی نئی بیوی کے ساتھ دفوش ہے۔

سی بیرونی شخص کی نظر میں رہے اور فاتن کا تعلق اس دلگیر گیت کے ساتھ بہت کم مما ثلت کا حامل ہوگا۔ دونوں عورتیں دشمنوں کی بجائے پرمجت بہنوں جیسی لگتی تھی۔اگر فاتن کھانا پکاتی تو رجے کپڑے سیتی۔اگر رہے روٹی بکاتی تو فاتن بچوں کوسنجالتی۔ آخر کار جب رعد اسرائیلی ساہیوں پر ایک Molotoc کاک ٹیل بھینکنے کے جرم میں پکڑا گیا تو اس کی مال رہے کی بجائے فاتِن ہی عدالت میں اس کی صفائی پیش کرنے گئی۔اور جب محمود بھی معمول کی سکیورٹی کارروائی کے دوران جیل گیا تو دونوں عورتوں نے مل کر اس کی رہائی تک طویل جیھ ماہ گزارے۔ وہاں گزارے ہوئے سارے وقت کے دوران مجھے ان کی آپس میں ایک تلخ کلامی بھی سننے کونہ ملی۔ مید عد تفاجس نے مجھے گہرائی میں دیکھنا سکھایا۔اس نے تحریک میں اینے کر دار کی وجہ ہے یا نج سال جیل میں گزار ہے۔فروری 1993ء میں رہاہونے پریندرہ سالہ خصیلے نو جوان (جس نے میری کار پر کنگریٹ کا ٹکڑا ماراتھا) کی جگہ شجیدہ میں سالہ نوجوان نے لے لیتھی جس نے اپنی رہائی کی خوشی مغربی کنارے کی پھریلی پہاڑیوں پرطویل چبل قدمی کرتے ہوئے منائی۔ایک مرتبہ چہل قدمی کے دوران وہ ایک خاتون ہے بات کرنے کے لیے چندمنٹ رکا جسے وہ تھوڑ ا بہت جانتا تفا۔ جب ہم واپس ملٹے تو اس نے کہا،"اس کی زندگی بڑی کرب ناک ہے۔" پھراس نے مجھے عورت کی ناخوشکواراز دوا جی زندگی کی کہانی ستائی ۔ شو ہرنے اسے چھوڑ ویااور میکے واپس جانے پر بیچے چھیےا ہے باپ کے پاس ہی رہ گئے۔رعد نے غیرمتو قع طور پراضا فد کیا:'' بیمیری ماں کی کہائی ہے، ماسوائے انجام کے۔''

ر نے کی کہانی اُرون میں شروع ہوئی۔ 1972ء میں رعد کی دادی اپنی بیٹی کے ہمراہ وہاں پہنی جس کا رشتہ عمان میں ایک عزیز ہے طے پایا تھا۔ اُردن میں دادی نے سرخ گالوں والی رائخ الایمان لڑکی رہے کود کھا جوا پے چھوٹے قد وقامت کے باعث دیکھنے میں حقیق سترہ سالہ عمر ہے کافی کی رہے کو دیکھا جوا پے ساتھ گھرلائی اورا پے بندرہ سالہ جیئے محمود کی دہن ہنادیا۔ ہے کافی کم گئی تھی۔ وہ لڑکی کوا پے ساتھ گھرلائی اورا پے بندرہ سالہ جیئے محمود کی دہن ہنادیا۔ ''پندرہ سال کی عمر میں اے کیا معلوم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ باپ کے لیے وہ بس ایک اچھی لڑکی ہیں تھا '' رعد نے کہا۔ ''پندرہ سال کی عمر میں اے کیا معلوم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں تھا '' رعد نے کہا۔

ایک سال کے اندراندررعد پیدا ہو گیا۔اس کا بھائی مراد ڈیڑھ سال بعد دنیا میں آیا ،اور تین سال بعد دو بہنیں ۔رجے چوتھے مل ہے گزر رہی تھی کداس نے مجبوراً اُس حقیقت کا سامنا کیا جس کے متعلق ساراکیمپ با تیں کر رہاتھا۔محمودا ٹھارہ سالہ حسینہ فائن کی ذلف کا اسیر ہو گیا تھا جو پچھ ہی عرصہ پہلے اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ کیمپ ہیں آئی تھی۔ دونوں عورتیں زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی تھیں۔ رہے شرمیلی اور پر بیزگار، جبکہ فاتین صاف گو اور سیاسی مزاج کی حال تھی۔ رہے خاموش اور تھٹی تھٹی رہتی ، جبکہ فاتین بنسی تھیاتی اور خود کومنواتی۔ لگتا تھا کہ دراز قد اور بجڑکیلی فاتین نے خصی منی رہتے کو گہنا دیا تھا۔ انجام کارمحمود وہ خبر لے کر گھر آیا جس کا رہے کو ہر دم دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اُس نے فاتین کا باتھ ما تک لیا تھا، اور اُمید تھی کہ وہ مان جائے گی۔ محمود نے کہا کہ رہے اگر جا ہے قوطلاتی لے سکتی ہے۔

ر تے جانی تھی کے طلاق لینے کا مطلب مغربی کنار ہے کوچھوڑ کراردن میں اپنے اہل خانہ کے
پاس واپس جانا ہوگا۔ کچھ حوالوں ہے اُسے راحت ملتی ۔ نوجوان محمود چھ سال کے دوران تیز مزاح
مرد بن گیا تھا جو بھی بھی اُسے اور رعد دونوں کو مارتا پیٹنا۔ کم من رعد کر خت حوصلے کا مظاہرہ کرنے
لگا تھا۔ اس کی داحد بیوی بن کر رہنا کافی دشوار کا م تھا: وہ اپنے شوہر کی مجبوب کی ماتحت بننے ہے بڑی
ذلت کا تصور یہ مشکل ہی کر کھتی تھی۔

لیکن جب اُس نے محمود کی طرف نظر اٹھا کر جواب دیا تو وہ اس کی تو قع ہر گزنہیں کرر ہاتھا۔ رحے دھیے لیجے میں یولی:''میں طلاق نہیں لیما جائی۔''اسلامی قانون کے تحت طلاق کا مطلب تھا کہ اس کے بچمجود اور اُس کی نئی بیوی کے پاس ہی رہیں گے۔رحے نے کہا،''میں اپنے کئیے کے ساتھ رہنا جائہتی ہوں۔کیاتم مجھے اس کی اجازت دو گے؟''

محمود بدمزاج اورخو وغرض تھا، کین وہ اتنا ظالم نہیں تھا کہ دیے کواس کے بچوں ہے محمود مرکز دے۔ اس نے کہا کہ اگر رہے وہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ اُس کی کفالت کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اُسے محض برائے نام اس کی بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ اگر چہ قر آن میں ارشاد ہے کہ مرد کواپٹی تمام بیویوں ہے مسادی سلوک کرنا چاہیے ، لیکن محمود نے واضح کردیا کہ صرف اور صرف فائن ہی اس کی جنسی دلچیوں کا مرکز ہے۔ وہیں رہنے کی راہ نتخب کرنے کے باعث 23 سالہ رہے ایک پر بہوم مکان میں تجرد کی زندگی منتخب کرری تھی۔ ایک عورت کے پیلو میں جس کے لیے اُس کا شوہرز بردست شہوانی کشش محسوس کرتا تھا محمود نے صاف صاف بتا دیا کہ اگر دونوں عورتوں کے درمیان تعلق خراب بواتو ساراقصور رہے کا ہوگا۔

ر حمے نے اپنے آنسو پی لیے اور محمود کی شرا اُطاقبول کر لیس۔ چند ہفتے بعد اُس نے اپنا بہترین کشیدہ کاری والالباس نکالا اور شو ہر کی شادی ہیں ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ جب ہم گھروا پس آئیں تو مجھے اچا تک ہر چیز بدلی بدلی نظر آئی۔ رہے ایک کونے میں ظہر کی م نماز پڑھ رہی تھی ، جبکہ فاتین محمود کے ساتھ جیٹھی دیوانہ وار بنس رہی تھی۔ فاتین گیار ہویں بچے کی مال بننے والی تھی ۔ سبمحود کے احساس تفاخر ہے لبریز۔

رعد نے نئی ماں کوجلد قبول نہ کیا۔ چونکہ تعمیراتی جگہوں پراُس کے باپ کی مصروفیت بے تواتر تھی ،اس لیے رعد کنے کی کفالت کے لیے روزانہ چودہ تھنٹے ایک جوتا فیکٹری میں کام کرتا۔وہ غصے میں پھڑکارا،'' یہ حمافت ہے!وہ اپنے پیدا کیے ہوئے بچول کا پہیٹ نہیں پال سکتا ،اور مزید نیچ پیدا کرتا جار ہا ہے۔''

1987ء میں جب میں پہلی مرتبہ فاتن سے لی تو وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹی نومولوں نے کو وو دوھ پلا رہی تھی۔ میں رعد کے ساتھ انتفضہ کے متعلق بات چیت کرتی رہی۔ اس نے صرف ایک مرتبہ مدا ضلت کی ، جب رعد کی انگاش لفظ ' peace '' پر ڈ گرگا گئی۔ میں نے رعد سے بوچھا تھا کہ کیا بھب میں موجود اسطینی اسرائیل کے ساتھ اس قائم کرنے کو تیار تھے۔ اسے peace کو میں موجود اسلینی اسرائیل کے ساتھ اس قائم کرنے کو تیار تھے۔ اسے peace کامفہوم بچھنے میں دشواری ہوئی تو میں نے حربی لفظ ' سلام' 'بولا۔ فاتن زور سے چلائی: ' لاسلام' ' لاسلام' نہولا۔ فاتن زور سے چلائی: ' لاسلام' کینے نہ میں نے سوچا کہ فاتن اختلاف رائے کینے ' اس نہیں ۔ کیمپ کے لوگ جنگ جا ہے ہیں!' تب میں نے سوچا کہ فاتن اختلاف رائے رکھنے والے کی بھی شخص کے ساتھ بہت تی ہے ہیں!' تب میں نے سوچا کہ فاتن اختلاف رائے کی بھی والے کی بھی شخص کے ساتھ بہت تی ہوگی۔

فاتِن کی ہے در ہے زچکیوں نے اسے اس کے حسن و تازگی سے محروم کر دیا۔اس نے جمجھے اپنے مند میں سے نظر در ہے۔ اس نے جمجھے اپنے مند میں سے نظے ہوئے دانتوں کی خالی جگہ دکھائی ۔ تا ہم ، میا ہے شوم رکی منظور نظر دہنے کے لیے اس کی قبول کر دہ قیمت تھی ....۔اور رحے برا تمیاز کی نشانی بھی۔

رعد نے کہا، ''میری ماں صرف جماراا نظار کر دبی ہے۔ جو نمی میری بہنوں کی سکول کی تعلیم کمل ہوئی اور میں ان کی کفالت کرنے کے قابل ہو گیا تو ماں کو بیسب پچھ مزیز بیس سہنا پڑے گا۔''
البتہ میں سوچنے لگی کہ کیا خاندان میں اِس قدر باہم مر بوط رشتوں کو آسانی ہے تو ڑا جا سکتا
ہے۔ رعد نے خود کہا تھا کہ وہ اپنے سگے اور سو تیلے بہن بھا نیوں میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ وہ ان
سب سے محبت کرتا اور ان سب کو اپنے باپ کے خراب رویے سے بچانے کے لیے ذمہ دارمحسوں
کرتا تھا۔ فائن کے بارے میں اس کے خیالات بھی ژولیدہ تھے۔ اس نے کہا،''میں بیتو نہیں کہہ
سکتا کہ مجھے اُس عورت سے نفرت ہے۔ لیکن میں صرف اِس لیے اُس سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ

میری مال کے دکھ کا باعث بنی۔'

آخراس کا غدیب اسلام اطاعت کا غدیب تھا۔ لگنا تھا کہ اسلام کے اصول رہے ہے بہت پھھ تعلیم کرنے کا نقاضا کرتے تھے۔

മാൻ

چوتھا ہا **ب** 

## نومسلم

طلوع آفاب کے وقت، حرارت دھرتی پر اتر نے اور ہوا ڈیزل کے دھوئیں ہے ہوجل ہونے سے قبل ، تبران تازہ کی ہوئی روٹی کی خوشہو ہے مہکتا ہے۔ پڑوس کی بیکر یوں بیس عورتیں اپنی پھولوں والی چاریں لیے تظار بنائے کھڑی ہوئی جیں۔ان کے چرےاس سے کم تھکے ہوئے لگتے ہیں جینے کہ تھوڑی دیر بعد لگنے والے ہوتے ہیں جب پر بچوم شہر اور بچوں کی مصروفیات اور غریب ممالک شن نسوانی پر بیٹانیاں ان پر غلب پالیتی ہیں۔اس و تفے میں انہیں کسی اور کو محنت کرتے ہوئے والے موجے دیا ہی ہیں۔اس و تفے میں انہیں کسی اور کو محنت کرتے ہوئے والے موجے دیکھنے کی مختصر راحت ملتی۔

کبھی کبھی جب میں لالہ ہوئل میں اقامت گزیں واحد عورت ہونے کی وجہ سے گھورتی نگاہوں اور سوالات سے نگلہ آ جاتی تو شال بستی کی طرف پیلی جاتی تا کہ ایک گھر انے کے ساتھ کچھو فت گزار سکوں جس کے ساتھ اچھی خاصی دوئتی ہوگئی تھی ۔ وہ سیجہ وں ، دکا نوں ، اور ہوشم کے بنگلوں والی بل کھاتی سڑک پر رہتے تھے ۔ شبخ کے وقت میں تاک کی سیدھ میں قر بھی بیکری تک بنگلوں والی بل کھاتی سڑک پر رہتے تھے ۔ شبخ کے وقت میں تاک کی سیدھ میں قر بھی بیکری تک جاتی رہوائی ۔ ہوائیں بیکتے ہوئے مید سے اور لکڑی کے دھوئیں کی لھی جلی خوشبور چی ہوتی ۔ بیکری کے اندر چار آ دمیوں کی ایک ٹیوجیسی نرم چار آ دمیوں کی ایک ٹیوجیسی نرم جار آ دمیوں کی ایک ٹیوجیسی نرم کی تا ہوئی کی تی اور وہ بی بیا نے اور روٹیاں پکانے میں مصروف ہوتی ۔ تا نبائی ٹیوجیسی نرم روٹی کی تی اور شبی بیا ہے اور روٹیاں بکانے ایمان وں جیسے لگتے : ایک لڑکا

پیڑا کھینکآ، دوسرااہے بیلتا، تیسراحچزیوں پہ گھما کر پھیلاتا اور چوتھا تئور کی دیوار پرلگاتا۔ دیگر عورتوں کود کھے دیکھے کرمنیں نے اپنی چاور کے پلومیں گرم گرم روٹی پکڑتا سکھے لیا۔ میں اُسے لے کر مامودزاہد کی ناشتے کی میز پر پہنچاتی۔

اسلامی دنیایش دیگرمقامات کے مکانات کی طرح مامووز اہد کا مکان بھی بیس گلی پرواقع تھا۔
اس کا بردا سالو ہے گا گیٹ باہر کی دنیا پڑھلی بند ہوجا تا اور اندرون خانہ زندگی کو خفیہ رکھتا۔ گیٹ ایک
کیاری میں کھلنا تھا جہاں بچوں کی سائیکلیں پڑی ہوتی اور شہوت کا ایک درخت بھی موجود تھا
جس سے جینٹ مامووز اہدا یک مزیدار جیم تیار کرتی۔ میں سامنے والے درواز ہے پراپنے جوتے
اتارتی اور ہاتھ سے بئے ہوئے نمدوں کی نرماہٹ پرقدم رکھتی۔اندر چینچے ہی میں اپنی چا درایک
زیک پردکھ دیتی جہاں وویا تین سکارف اور کوئ بھی لئے ہوتے جوجیت عام طور پر پہنتی تھی۔وہ
ایل بینی کے کریڈ سکول میں بطور استانی ملازمت کرتی تھی۔

جینٹ کا شوہرمحمد بازار بزرگ میں ایک تاجرتھا۔ وہ فاری قالینوں اور غیر مکلی کرنسیوں کا کاروبار کرتا تھا۔ جینٹ ہے اُس کی طاقات پٹس برگ کنساس کے کالج میں ہوئی جہاں محمد انجینئر تگ اوروہ کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کررہی تھی۔ جیٹ اس پرفریفیۃ ہوگئی،اسلام قبول کیا ادرساتھ ہی ایران چلی آئی۔

جینے نے اسلامی انقلاب سے پہلے محد کے ساتھ شادی کی تھی جب غیر مسلموں کا اپنے شوہر

کے ہمراہ ایران میں رہنامکن تھا۔ آئ کل تبدیلی ند بہب لا زمی ہے کیونکہ شیعی نکھ نظر کے مطابق
مستقل شادی صرف دوسلما نوں کے درمیان ہی ہوئتی ہے۔ اس معالمے میں سنت قر آئی آیات
کی خاطر خواہ وضاحت نہیں کرتی۔ (مصنفہ نے یہاں صفیہ بنت الی سفیان ، لونڈی ریحاند اور
حضرت ماریہ قبطیہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ان تین خوا تین کے ساتھ آپ کا تعلق از دوا بی قواعد سے باہر ہے۔ یہ یا درکھنا چاہے کہ سلم عکھ نظر کے مطابق مشاغ حضرت ماریہ قبطیہ آپ کی لونڈی تھیں اور بعد میں وی آئے پرآپ نے ان سے با تقاعدہ نکاح کیا۔ البحة مصنفہ کے خیال میں مصری کتب کے سواتم ام ذرائع میں بھی کہا گیا ہے کہ حضرت ماریہ نے بھی بھی اپنا ند بہت بندیل مصری کتب کے سواتم ام ذرائع میں بھی کہا گیا ہے کہ حضرت ماریہ نے بھی بھی اپنا ند بہت بندیل نہیں کیا تھا۔ مترجم ) جیوٹ نے اس لیے اسلام قبول کرلیا کیونکہ اس کا شوہرا ہے بچوں کی پرورش نبیل کیا تھا۔ مترجم ) جیوٹ نے اس لیے اسلام قبول کرلیا کیونکہ اس کا شوہرا ہے بچوں کی پرورش بطور مسلمان کرتا جا بتا تھا اور جیدے کو یقین تھا کہ ایک بی ند جب کی بیروی کرنے سے گھر کا ماحول بطور مسلمان کرتا جا بتا تھا اور جیدے کو یقین تھا کہ ایک بی ند جب کی بیروی کرنے سے گھر کا ماحول

زیادہ ہم آ ہنگ ہوجائے گا۔ تبدیلی ند ہباس کی نظر میں ایک امر واقعی تھا۔''اللہ اور خدا ایک ہی ہستی کے دو نام میں نا؟ اگر آپ قر آن پڑھیں تو مَیری اور یسوع وہاں بھی موجود ہیں .....بس انہیں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کہا جاتا ہے۔''

عین کا قبولِ اسلام ایک ساوہ سامعاملہ تھا۔ کنساس میں اپنے خاتدانی رہائش گھر میں اس نے دوگواہوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا۔ شوہر ایک شیعہ ہونے کی وجہ ہے اسے کلمے میں حضرت علی کے حوالے سے ایک جملے کا اضافہ کرنا پڑا۔ کلمہ پڑھتے ساتھ ہی وہ مسلمان ہوگئی۔ ایک اچھی مسلمان بنے کے لیے اسے دیگر چار ارکان وین کے مطابق زندگی گزارناتھی: پنجھا نہ نماز، صیام رمضان ، زکو ہ ۔۔۔۔۔۔اور (اگر استطاعت ، بوتو) زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تج بیت اللہ۔

جینت کا فیصلہ میرے لیے نہایت ولچہ تھا۔ 1984ء کے موسم سر ماہیں ایک شیخ کو ہیں نے بھی ای طرح کا فیصلہ کیا تھا۔ میں کلیولینڈ کی ایک بستی کے شعنڈ ہے کسرے ہیں گئی، بارش کے پانی سے بھر ہے ایک تالا ہے ہیں ڈ بھی لگائی اور باہر آتے ہوئے کہا: ''سنو، اے اسرائیل، خداوند میرا خدا ایک ہے۔' بعدازاں ہیں نے اپنے رئی اور منگیتر کے ساتھ قریبی یہووی ریسٹورنٹ ہیں جشن منایا۔ میر کی تبدیلی ند ہب کا تعلق ایمان سے ذیاوہ تاریخ کے ساتھ تھا۔ اگر جھے ایک یہووی کے ساتھ شادی کر تاتھی تو خود کواس کی اکثر معتق ہیں براوری کی قسمت کا ساتھے وار بنالینا اہم معلوم ہوا۔ سب میں بینیس جانتی تھی کہ جھے اپنی زندگی کے اسلام عشر تی وسطی میں گزار نا تب میں بینیس جانتی تھی کہ جھے اپنی زندگی کے اسلام عشر تی وسطی میں گزار نا تب میں بینیس جانتی تھی کہ جھے اپنی زندگی کے اسلام عشر سے اور گرور ہے والے زیادہ تر لوگوں کی جو بیاں اپنے شو ہر کی ہم فہ بہ بہونے کی وجہ سے میں اپنے اردگر ور ہے والے زیادہ تر لوگوں کی نظر میں خود بخو دو تمن بن جاتی ۔

حید بھی اپن شوہری ہم ندہب ہونا جائتی ہی۔ لیکن 70ء کی دہائی کے اواخر کے ایران میں اس کی قومیت ایک ایسی رسکنا تھا۔'' کنساس سٹی کی کسی دہب کی رسکنا تھا۔'' کنساس سٹی کی کسی دہب کے ایس کی ایسی کرسکنا تھا۔'' کنساس سٹی کی کسی دہبن کے لیے تہران میں گھر بسانے کا وہ زماندا چھانہیں تھا ،' اس نے افسوس بھرے لیج میں کہا۔ اس کی آمد کے کوئی دومہنے بعد بی شہرا حتجا جی مظاہروں ، آتش زنی اور فائز نگ کی وجہ سے مفلوج ہو کر رہ گیا۔ 1979ء میں جب خمینی جلاوطنی سے واپس آیا تو محمد بہت خوش تھا۔ متعدد نوجوان پڑھے لکھے ایرانیوں کی طرح وہ بھی پرانے نظام کی بدعنوانی کو بدنظر حقادت و کھتا اور عظیم

طاقتوں کے سامنے تمینی کی جراُت کامداح تھا۔

جین کوخاندانی محفلوں میں بیٹھ کرا ہے شو ہر کوامر بکہ کے خلاف تقریریں کرتے ہوئے سننا پڑا۔ اپنی فاری بہتر ہونے پر وہ انہیں جیلنج کرنے لگی۔'' وہ کہتے ،'اوہ جیٹ ہتم جانتی ہو کہ جمیں امریکہ کے لوگ پہند ہیں اکیکن اس کی حکومت ہے ہم نفرت کرتے ہیں۔' میں کہتی ،'اچھا؟ یہ بات ہے تو میرے ملک میں عوام ہی حکومت ہیں۔'''

جب ایرانی طلبانے 1979ء میں تہران میں امریکی سفارت فانے پر قبعنہ کیا تو محکمہ فارجہ نے تمام امریکہ باشندوں کوابران چھوڑ دینے کا کہا۔ جینٹ نے ہزاروں امریکیوں کوشہر سے خروج کرتے تمام امریکہ باشندوں کوابران چھوڑ دینے کا کہا۔ جینٹ نے ہزاروں امریکیوں کوشہر سے خروج کرتے دیکھا جنہوں نے کبھی وہاں کافی دولت کمائی تھی۔ جلد ہی صرف مٹھی بحرامریکی باتی رہ گئے۔ ان میں ہی گئے۔ ان میں سے زیادہ تر ایران میں ہی بویاں تھیں۔ ''محکمہ فارجہ نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا آگر آپ کواپنے رہے تو انجام کے ذمہ دارخو د بول کے۔ اور ہم نے اپنی ذمہ داری خودا ٹھائی ۔ لیکن اگر آپ کواپنے شوہر سے محبت ہوتو اسے جھوڑ کرنہیں جاتے۔''

آہتہ آہتہ جین کو ایران میں اپنی زندگی کے کئی پہلوؤں ہے مجت بھی ہوگئی۔اس نے دیکھا کہ ایرانی لوگ چیچے رہ جانے والے چندا یک امریکیوں ہے مجب کرتے تھے۔ کچھا برانیوں کے دل میں امریکی استادوں اور بیکنیشوں کے متعلق بڑی پر جوش یادیں تھیں جنہوں نے ان کے ملک کو مدودی۔ جبکہ پچھ دیگر کے خیال میں جیت جسے پچھامر کی شہری ایران کے ساتھ مل گئے تھے۔ اس نے ہر جگہ اپنے لیے دشمنی اور خفارت کی بجائے محبت پائی ۔۔۔ اس نے ہر جگہ اپنے لیے دشمنی اور خفارت کی بجائے محبت پائی ۔۔۔ اس نے مدد کی جاتی ہائی۔ اس نے کو دی جاتی ہوئی۔ اس نے مردی جاتی ملک جیسا سلوک کرتے ہیں۔''

لیکن کتساسٹی میں رہنے والے اپنے والدین کو قائل کرتا نہایت مشکل تھا، بالخصوص بیکی محمودی کی کتاب '' کی اشاعت کے بعد۔ یہ کتاب ایک امریکی بیوی کی خوف ناک کہانی سناتی ہے جو تہران میں اپنے شوہر کے خاندان سے ملنے پر رضا مندہوگئی، لیکن خودکو ایرانی قو انیمن میں گھر اہوا پایا جس میں عورتوں کوشوہر کی اجازت کے بغیر ملک جھوڑ کر جانے کی اجازت نبیمن تھی۔ یہ ایران میں زعرگی کی ایک نہایت تاریک تصویر ہے جس ملک جھوڑ کر جانے کی اجازت نبیمن تھی۔ یہ ایران میں زعرگی کی ایک نہایت تاریک تصویر ہے جس میں بیوی کو مار بہیا میں خلیظ گھر دل اور کیڑوں بھرے کھانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

''میراباپ فون کرتااور کہتا ، جھے بتا ہے کی محدوثہ ہیں مارتا بیٹتا ہے ، اور میں کہتی ، ڈیڈ ، وہ جھے اس سے زیادہ نہیں مارتا بھتا آپ نے مارا ہے۔' حتیٰ کہ میں نے اپ فریزر کی تصاویر بھی اتار کر بھی جھی بین تا کہ باپ کودکھا سکوں کے میر ہے پاس کتنا کھانا موجود ہے۔' اس نے اپنے کشادہ بنگلے کی آساتیں بیان کرنے کی کوشش کی ، روزانہ صفائی والی کی خدمات میسر ہونے کے متعلق بھی بتایا ، نیز یہ کہ اس کے بینوں بچوں کو علاج معالے کی سہولت آسانی سے حاصل تھی۔ یہ زندگی بہت سے امریکیوں کی نظر میں قابل رشک تھی ۔ لیکن والدین کو کسی طرح بھی تبلی نہ ہوئی ۔ چنا نچہ وہ اس امید امریکیوں کی نظر میں قابل رشک تھی ۔ لیکن والدین کو کسی طرح بھی تبلی نہ ہوئی ۔ چنا نچہ وہ اس امید میں مجھے ملئے پر بھی رضا مند ہوئی کہ شایدا کی بیرونی خاتون کی ربورٹ پر انہیں یقین آ جائے۔ اس کی کیلی نور نیا ہے تعلق رکھنے والی ایک دوست نے بھی ایرانی آ دمی سے شادی کر رکھی تھی۔ اس کی کیلی نور نیا ہے تعلق رکھنے والی ایک دوست نے بھی ایرانی آ دمی سے شادی کر رکھی تھی۔ جیب نے اسے بھی مجھے سے نے کے بلوالیا۔

جب جین نے اپنی کیلی کی آمد پر در دازہ کھوانا تو دم بخو درہ گئی۔ اس ہفتے خمینی کی تجمیز و تحقین ہوئی تھی اور سارا تہران کائی چا دروں میں لپٹا ہوا تھا۔ عوامی عمارات پر کالے علم اہرارے تھے، مردوں نے کالی تمیمیں بہن رکھی تھیں، عورتوں نے اپنے رنگین سکارف چالیس دن کے لیے سنجال کرکائی چا دریں اوڑھ کی تھیں۔ اس ساری افسر دگی کے درمیان میں جین کی دوست خانقاہ میں کسی مسخر سے کی طرح کھڑی تھیں۔ اس ساری اور حمل کے ساتویں ماہ میں اس نے ایک بڑا سا موتی جبہ ہان رکھا تھا جس پر گلائی اور سرخ بھولوں کی بیلیں کا رہی ہوئی تھیں۔ ایک گلائی رایشی سات کے دوسے ساتویں کی بیلیں کا رہی ہوئی تھیں۔ ایک گلائی رایشی سات کے دوسے سے بالوں کو بہ مشکل ڈھا ہے ہوئے تھا۔

''یا خدا۔ امید ہے کہ حاجی بوسف کی نظرتم پنہیں پڑی ہوگ!' جینت نے سنیاتی آواز میں پڑوی کا ذکر کیا جو مقامی کمیٹی برائے نفاذ اسلامی نظام کا رکن تھا۔ عورت (جے میں مارگر بٹ کہوں گی) نے بس کندھے اُچکا ہے اور ایک آرم چیئر پر دراز ہوگئی۔ وہ بوئی '' کے پروا ہے؟ یہاں آئی اور کہنے گی، آتے ہوئے رائے والے اور ایک عورت پراتا سات یلہ لیے چا دراوڑ ھے میرے پاس آئی اور کہنے گی، متم اس تتم کا اباس کیے پہن سکتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ امام فوت ہوگئے ہیں؟' میں نے کہا،' تو مئیں کیا کروں؟ مئیں امریکی ہوں۔ مئیں نے اسے بتایا کہ مجھے ذیا دہ طور پر معلوم ہے کہ آن میں عورتوں کے لہاس کے بارے میں کیا ہوا ہے۔ گئی، اور کہیں بھی پیٹیں کہا گیا کہ ایک بڑا ساکالا عورتوں کے لہاس کے بارے میں کیا ہوا ہے۔ گئی، اور کہیں بھی پیٹیں کہا گیا کہ ایک بڑا ساکالا عورتوں کے لہاس کے بارے میں کیا ہوا ہے۔ گئی، اور کہیں بھی پیٹیں کہا گیا کہ ایک بڑا ساکالا عورتوں کے لہاس کے بارے میں کیا ہوا ہے۔ گئی، اور کہیں بھی پیٹیں کہا گیا کہ ایک بڑا ساکالا عورتوں اور شمنالازمی ہے۔''

مارگریٹ جانتی تھی کے قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ ہرضج آلتی پالتی مارکراپی ساس کے پاس بیٹیشتی اور حرف بہ حرف قرآن پڑھتی تھی۔ مارگریٹ نے اسلامی جمہوریہ کے طبقہ اشراف کی ایک ممتاز شخصیت سے شادی کی تھی۔ اس کا شوہر ممتاز آیۃ اللہ شخصیات کے سلسلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ماندان نے لڑکے کی پہند کو ہر داشت کیا کیونکہ مارگریٹ نے دوکام کر کے منظوری حاصل کر کی تھی : قبول اسلام اور فور آ حاملہ ہونا۔ ساس کو انجھی طرح یقین تھا کہ ایک شخص کو اسلام میں واخل کرنا جہشت میں جانے کی سند تھا۔ اس کے سی بھٹے کے باس اوالا دنیس ہوئی تھی ، ابنداوہ مارگریٹ میں جہشت میں جانے کی سند تھا۔ اس کے سی بھی جینے کے باس اوالا دنیس ہوئی تھی ، ابنداوہ مارگریٹ کے جسل سے بہت زیادہ امید میں رکھتی تھی۔

مارگریٹ نے صاف صاف اف افظوں میں بیجی بتایا کہ وہ جنسی لحاظ ہے اپنے شوہ ریکس قدر اللہ وہ اللہ کوئی ایرانی فور نیا کی شہوت پہندانہ ساحلی ثقافت میں پرورش پانے کے باعث اس نے ایس جنسی شہرت حاصل کی کہ غربی چیٹواؤں کے زیر سابید ہنے والا کوئی ایرانی نوجوان اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ ''وہ پلے کی طرح میرے چیچے بھا گتا ہے، ''مارگریٹ بنس کر بولی۔اے یقین تھا کہ بیس کر سکتا تھا۔ ''وہ پلے کی طرح میرے چیچے بھا گتا ہے، ''مارگریٹ بنس کر بولی۔اے یقین تھا کہ بیس ہوئے تھا جس کے متعلق جیٹ کہ بیس سب پچھا ہے ایرانی معاشرے کے ہمنی ضوابط ہے بچائے ہوئے تھا جس کے متعلق جیٹ سوالی اٹھانے کا سوج بھی نہیں سکتی تھی ۔ شہران میں تمام سرکاری تھا رات پر پہر بدارخوا تین تعینا ت سوالی اٹھانے کی بنیاد پر بوسٹ آفس کے دروازے سے واپس کرویا گیا تھا۔ نہیں نے نشو بیپر بانگا اوراس نے 'بیدرہا تمہمارا نشو بیپر' کہدکر میرے منہ پہچا تا رسید کر دیا۔'' مارگریٹ نے اپنے گھر والوں سے شکایت کی اورانہوں نے گارڈ کومعز ول کروادیا۔

جین کے گھر میں ہماری ملاقات سے چند روز بعد میں نے دونوں خواتین کوشہر میں لیج پر
بلایا۔ مارگریٹ نے اپنی پہند بدہ جگہ نتخب کی ،ایک سابقہ فرانسیسی ریسٹورنٹ جس میں کپڑے کے
میز پوش اور سرخ کرسیاں تھیں۔ ریسٹورنٹ کے ویٹروں نے اسے بوں خوش آمدید کہا جیسے وہ ان
کی طویل عرصہ سے بچھڑی ہموئی ہمین ہو۔ ایک ویٹر نے مارگریٹ کے شوخ لباس کی تعریف کرتے
ہوئے پوچھا کہ اس کی دوسہ پلیاں اتناسادہ ساتجاب کیوں پہنے ہوئے تھیں۔ مارگریٹ نے فاری
میں مزاخ سے بچھ کہا۔ ویٹرایک دم بو کھلا ساگیا اور پھر بنس دیا۔ مارگریٹ نے ہمیں بنایا، دھیک
میں مزاخ سے بچھ کہا۔ ویٹرایک دم بو کھلا ساگیا اور پھر بنس دیا۔ مارگریٹ نے ہمیں بنایا، دھیک

لیکن مارگریٹ نے بھی حدود کو جان لیا تھا۔ ایک مرتبداس کی ہے او بی حد سے بڑھ گی۔ وہ
اپٹی گلی کے آخر میں دیوار پرامریک کے خلاف لکھے ایک نعرے کی وجہ سے کافی غصے میں تھی۔ ایک
رات کو اس نے بینٹ کا ڈبہلیا اور حروف میں اس طرح ترمیم کردی کرتج برابرانی حکومت کے ہی
خلاف ہوگئی۔ ون چڑھتے پر اس ترمیم شدہ نعر سے نے سراسیمگی کی نہر دوڑا دی اور مجرم کی تلاش
شروع ہوئی۔ اپنی بیدا کردہ وہ ایوائی پرخوش مارگریٹ نے چیکے سے شو ہرکو بتا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ
وہ یہ بات نداتی میں لے گا۔ '' مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس قدر غصے میں بھی آسکتا ہے ،' ارگریٹ
نے بتایا۔ شو ہر غضب ناک انداز میں اس پر چلایا اور اسے پاگل عورت قرار دیا: '' کیاتم مرتا چاہتی
بوج کچھ با تیں اسی بھی ہیں جن سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔'' انجام کارکوئی بھی اصل مجرم کی
شنا فت ندکر سکا۔

جیٹ ک دوئی میرے لیے ایران میں عورتوں کی زندگی میں جھا تکنے کا ایک ذریع ہی ۔ مجرکے وسیح خاندان میں امیر اور نحریب ، کمڑ اہل ایمان اور متعلکہ سمجی شامل تھے۔ میں جب بھی شہر جاتی ، میدواضح ہو جاتا کہ میں خاندان کی تمام مصروفیات میں شامل ہوں گی۔

میرے لیے یہودی بنما بدستورا یک تجرید تھا: ایک ایسی چیز جس نے میری شادی کی نوعیت کا تغیین کیا،اور بعدازاں پاس اوور کے موقع پر سالا ندخاندانی ضیافت، بوم کپر پرایک روز و، کر مس کے دنوں میں پچھاجنبی بن اور مشرق وسطی کے ممالک کے لیے ویزا فارم پُر کرنا کافی تھا۔لیکن جین کی زندگی کا ہر معمول فد ہب تھا۔

ماموزادہ خاندان میں کوئی بھی شخص غیر ندہی زندگی نہیں گزارتا تھا۔ محمد کی مال صبح سورج چڑھنے سے پہلے اٹھ کرنماز کی تیاری کرتی مجمد اور جینٹ نماز کے اسٹنے پابند نہیں تھے، کین جینٹ تک نے کہا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئات میں مسرت محسوس کرتی ہے۔ اس نے بتایا: ' یہ ہمارے دن کے نہا یت پر سکون لمحات ہوئے ۔ اگر ہے آ واز دیں یا کوئی شخص درواز ہے پر تتاک دے تو بس او نجی آ واز میں ' اللہ' کہدکرا سے بتاد ہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی مدا خلت نہیں کرتا۔'

جینف اوراس کی ساس نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتیں۔ایران میں لوگوں کونیل پالش لگائے

کی اجازت نہیں، کیونکہ ہاتھوں کونماز کے لیے صاف ہونا چاہیے۔ ایئر پورٹ پر غیر مکلی عورتوں کو بھی پیٹرول میں بھیکے ہوئے کپڑے ویے جاتے ہیں تا کہ وہ نیل پاٹس اتار دیں۔ لیکن نماز کے وقت خوشبولگانے کی حوصلدافزائی کی جاتی ہے۔ چنانچہ جیٹ اوراس کی ساس اپنے کپڑوں پرعطر چھڑ کتیں، اپنی بہترین کشیدہ کاری والی چاوری لیتیں، جائے نماز بچھا تیں اور نماز شروع کر دیتیں۔ مردوں کے لیے اتی بلند آواز میں نماز پڑھنا ضروری ہے کہ قریب کھڑا کوئی مخص لفظوں کو دیتیں۔ مردوں کے لیے اتی بلند آواز میں نماز پڑھنا ضروری ہے کہ قریب کھڑا کوئی مخص لفظوں کو سن سکے عورتیں بس سرگوشی ہی کرتی ہیں کیونکہ ان کی آواز کوشہوائی لی نظ سے باعث انگیف خیال کی جورتیں بس سرگوشی ہی کرتی ہیں کیونکہ ان کی آواز کوشہوائی لی نظ سے باعث انگیف خیال

محمہ برسال الاثری ہیں اپنا نام درج کرواتا جس کے ذریعے جمیع برجانے والے خوش نصیبوں کو منتخب کیا جاتا تھا۔ ج کے موقع پر لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کے گروجیع ہوتے اور احرام بائدھتے ہیں۔ ایرانیوں کا سیاسی رنگ میں رنگا ہوا نہ ہی خکتہ نظر سعود یوں کو پہند نہیں ،اس لیے سعودی عرب نے ہرسال ایرانی زائرین کے لیے ایک مخصوص کو شمقر رکر رکھا ہے۔ آخر کار 1993ء میں محمہ کے نام کا قرید نکل آیا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کو بھی ایک ماہ طویل زیارت پرساتھ لیجائے کا منصوبہ بنایا۔ کین جینے نے فرائض کے کامطالعہ کرنے کے بعد شرجانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، '' ج محض بنایا۔ کین جینے نے فرائض کے کامطالعہ کرنے کے بعد شرجانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، '' ج محض کو بائرین کو جنسی فعل سے اجتماب کرنا پڑتا ہے۔ '' حتیٰ کہ شہوت آئیز خیالات بھی آپ کے ج کو کور ارزائرین کو جنسی فعل سے اجتماب کرنا پڑتا ہے۔ '' حتیٰ کہ شہوت آئیز خیالات بھی آپ کے ج کو کور کورو وانی لیاظ ہے ایکی ا تنام حکم نہیں مجمعتی۔'' اس نے محمد کی بہن کوا پی جگہ پیش کیا چوخوشی خوشی خود کورو وانی لیاظ ہے ایکی اتنام حکم نہیں مجمعتی۔'' اس نے محمد کی بہن کوا پی جگہ پیش کیا چوخوشی خوشی تیاری کے لیے ایک خصوصی ج کورس کرنے گئی۔

مامود زادوں کی زندگی کے تقریباً ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی ندہیں رسم ضرورت ہوتی تھی؟ مثلاً بیدائش مثلنی ، شادی یا جنازہ۔ایک مرتبہاس کے ساتھ ہفتہ بھر قیام کے دوران دونہا بیت مختلف اموات کے ذریعے مجھے ایرانی زندگی کے متعلق بہت کچھ معلوم ہوا۔

محمہ کے تضیال میں کوئی نو ہے سالہ بوڑھی خانون مرگئ۔ ہم سب استھے شب ہفت (سانویں رات ) کے لیے روانہ ہوئے ..... بیرات بھر جاری رہنے والی سوگ کی ایک رسم ہے جوموت کے ایک بیفتے بعد منعقد کی جاتی ہے۔ متوفی کے بچوں اور ان کی اوا اووں اور ان کی اوالا دول کی تعداد
اتنی زیادہ بھی کہا چھا فاصابڑا گھر بھی کم پڑگیا۔ مہما ٹوں کو پڑوس کے ایک گھر میں تظہرا نا پڑا۔ دونوں گھروں پر کالے پر پم لگائے گئے تھے ، صحنوں میں قالین بچھا کر ان پر تکلے رکھے گئے اور دوشنی کا انتظام بھی کیا گیا۔ مجد نے کار پارک کی اور ہم باہر نکلے۔ مجد پڑوس کے دیگر مردوں کے ہمراہ ساتھ والے ایک گھر میں چلا گیا۔ سے موقع پر پڑوی مردوں کے بمراہ ساتھ والے ایک گھر میں چلا گیا۔ سے ویک کورتوں اور بچوں میں میں جو ایوں کے موقع پر پڑوی مردوں کے لیے اپنے گھر میں جگہ دیں۔ جینٹ اور میں عورتوں اور بچوں میں شامل ہوکر متوفی خاتوں کے گھر میں داخل ہوئے۔

ساتھ گھر میں مردوں کے درمیان بیٹے ہوئے مولوی نے قرآن مجید پڑھا۔اس کی آواز لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کورتوں تک پہنچ ربی تھی۔ان کاموں کے لیے خوش الحان ملاؤں کو فتخب کیا جاتا ہے۔قرآن کی تلاوت کے بعدوہ دھیمی آواز میں ایک مرثیہ پڑھتا ہے جس میں ماؤں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ برجوم کمرے کے ارد گروجیٹی خواتین سسکیاں بھرتی ہیں۔ مرشیے کے بنان کیے جاتے ہیں۔ برجوم کمرے کے ارد گروجیٹی خواتین سسکیاں بھرتی ہیں۔مرشیے کے افتام پرتاثر ایک دم بدل جاتا ہے۔ خادم قالینوں کے اوپر بااسنگ کی بڑی بڑی بڑی شیس بچھا دیتے اور کمرے بھرتی ہیں۔

اس م کا جناعات خاندانوں کو اکنھا ہونے کا موقع دیتے ہیں ، لیکن اس شب ہفت ہے ہیں انداز ہ ہوا کہ جنگ اور انقلاب کے دس برسوں نے ایرانی خاندانوں کو کس قدر منتشر کر دیا تھا۔ متوفی خانون کا ایک پوتا عراق کے ساتھ جنگ ہیں ' شہید' ہوا تھا جس کی تصویر لیونگ روم کی دیوار کے درمیان میں آویز اس تھی۔ اس نوجوان کی بہن تصویر کے بیچ بیٹھی تھی' خمینی مردہ باد' کا فعرہ لگانے کے جرم میں سات سال جیل کی سز اکا ہے کر حال ہی میں رہا ہوئی تھی۔ شہید بھائی نے اسے انقلا بی دستوں کے حوالے کیا تھا۔

جین نے کہا،''متوسط طبقے کے تقریباً ہرارانی گھرانے میں تمہیں یہ مب پچھ و کیھنے کو ملے گا، بشرطیکہ تم آئییں اپنے ساتھ بات کرنے پر آمادہ کرلو۔انقلاب نے بیہاں لوگوں کو واقعناً بائٹ کر رکھ دیا ہے۔ پر جوش معتقد اور غیر معتقد سب ایک بی حجیت تلے رہتے ہیں۔'' قریب بی اس لڑکی کی خالہ بیٹھی تھی۔اس کے تیزوں بچ مارے گئے تھے۔۔۔۔دو حکومت کے لیے لڑتے ہوئے اور تیسر اس کے خلاف جدو جہد ہیں۔ایک بیٹی تھی جو رضا کارخوا تین کی طبیتیا ہیں تربیت کرتے ہوئے

ہلاک ہوگئ۔ راتفل رہنج کی پہلی مشق ہے موقع پروہ آٹو بینک فائر کے برسٹ ہے ہم کرا یک دم خندق میں سیدھی کھڑی ہوگئی اور گولی عین اس کے سرمیں گئی۔ ایک بیٹا ایران عواق جنگ کے محافہ پرلڑنے گیا اور ''کارروائی کے دوران لا پتا' قرار پایا۔ میں نے خاتون کو بیٹ بتایا کہ میں اس محافہ جنگ پر جا چکی تھی جہاں اس کا بیٹا لڑا تھا۔ میں عواق کی طرف ہے گئی، کیونکہ ایران خاتون رپورٹروں کو کافر پرنیس جانے دیتا تھا۔ جب میں پہنچی تو عواق کی طرف ہے گئی، اورا برانیوں کی قیمہ شدہ دالشیں ادھراُدھر مورچوں میں بھری ہوئی تھیں۔ عواقی سپابی اپنے حاصل کردہ چند میٹر صحرائی علاقے پر چوکیاں مضوط بنانے کا کام شروع کر چکے تھے۔ مٹی ہٹانے والی دیوقامت مشینیں لاشوں کوروندتی چلی گئیس اور چیچے ریت اور گوشت کا آمیزہ دکھائی دے دہا تھا۔ اس تم کی فاشوں کی کوئی شنا خت ممکن تبیس تھی۔ اس ریت میں سینکٹروں ، شاید ہزاروں نوجوان ہمیشہ' الا پتا'' رہیں گئی گئی ۔ اس ریت میں سینکٹروں ، شاید ہزاروں نوجوان ہمیشہ' الا پتا'' رہیں گئی۔

اس کے دوسر سے بیٹے کی موت سب سے اندو ہنا کہ تھی۔ اسے اسلامی جمہوریہ نے ایک مخالف عسکری گروپ''عوامی مجاہدین'' کی رکنیت کی وجہ سے سزائے موت دی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک سر پھرانو جوان تھا جسے ایک منظم گروپ نے اپنا شکار بنالیا۔ بیس اس سے پو چھنا جا ہتی تھی کہ کیا وہ اپنے بیٹے پررخم نہ کرنے والی ایرانی حکومت کوالزام دیتی ہے یا نہیں، لیکن جید (جومیری مترجم کا کام کرربی تھی ) نے اپنا سرتھوڑا ساہلا دیا اور سوال نہ پو چھا۔ اس کی بجائے بیس نے پو چھا کہ کیا وہ اپنی تمام قربانیوں کو قابل قدر محسوس کرتی ہے۔ اس نے بلا چکچا ہے ہاں بیس سر ہلاتے ہوئے جواب دیا:'' شاہ کا مجسمہ سب سے پہلے جمارے گاؤں نے مسار کیا تھا، اور ہم اپنے داستے سے نہیں جواب دیا:'' شاہ کا مجسمہ سب سے پہلے جمارے گاؤں نے مسار کیا تھا، اور ہم اپنے داستے سے نہیں متعلق بات چیت کی۔ اس نے کہا کہ تمام نقضا تات اور صد مات برداشت کرنے کے بعداب وہ متعلق بات چیت کی۔ اس نے کہا کہ تمام نقضا تات اور صد مات برداشت کرنے کے بعداب وہ شاگر دوں کو بی اپنے بی جس تھی تھی۔

چنددن پہلے جین اور محمد نے ایک اور شب ہفت میں شرکت کی تھی۔ پرسکون انداز میں اپنے خدا ہے جا ملنے والی نو ہے سالہ بڑھیا کی موت کے برنکس میہ دوسری موت اچا تک اور ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔

ا ناہیما صرف تیرہ برس کی تھی۔موت ہے جند ہفتے قبل وہ ایک استاد کے شدید دیاؤ کا شکار

ہوئی تھی جواس کے سکول کاوائس پرٹیل بھی تھا۔ پہلے تو استاد نے اس کے نقاب پراعتراض کیااور بتایا کہ بالائی حصہ بہت زیادہ بیچے کھر کا ہوا تھا جس کے باعث اس کے بال اشتہا انگیز انداز میں دکھائی و ہے رہے تھے۔ ایک اور موقع پر استاد نے انابیتا کے جو تے اتر وادیئے کیونکہ اس کے خیال میں وہ ایک سکول کی غریب بچی کے لیے ضرورت سے زیادہ فیش ایبل شے۔ پھر استانی نے لڑکیوں کی ایک ٹوئی کوسکول کے کمرے کی گھڑئی سے ایسی جگہ پر جھا تکتے ہوئے دیکھا جہاں سے اکثر مر دگر راکر تے تھے۔ بعد میں انابیتا نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ قریب ہی بیٹھی فاموثی سے سویٹر بُن رہی تھی کہ فضب ناک استانی نے شاگر دوں کو آن و بوچا اور برا بھلا کہنے کے بعد صرف اے ذکیل کیا اور کلائل روم سے باہر کھڑار کھا۔ بیدواقعہ ماہ دمضان کا تھا۔ روزے وار انابیتا چیکتے مورج تلے سازادن کھڑی رہی۔شام کواس نے اپنے بڑے بھائی (جومیڈ یکل کا طالب علم تھا) کو مورج تلے سازادن کھڑی رہی۔شام کواس نے اپنے بڑے بھی ایسا ہواتو میں سکول نہیں جا وال گی۔' بھائی کوانداز ونہیں تھا کہ وہ میہ بات کتے گہرے عزم کے ساتھ کہ رہی تھی۔

اگلےروزسکول میں وائس پر نہل نے اناہتا کی ماں کو بلوا کراس کے طرز عمل کی شکایت کی۔
اس نے کہا کہ لڑکی کا نام سکول ہے خارج ہونے والا ہے، اوراس کا ایک فاحشہ بنا قرین قیاس ہے۔ ماں نے استانی کے دعووں کوئٹی ہے مستر دکیا اور کہا کہ اناہینا کوتو ابھی جنسِ مخالف کی تمیز بھی نہیں تھی:''وو تو چھوٹی تی پڑگ ہے۔ میں نہھے بچوں کی طرح اسے گود میں بٹھا کرز بردئ اس کے بال بناتی ہوں۔ وہ اپنے بناؤ سنگھار کا کوئی وقو ف نہیں رکھتی۔'' ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ دل برداشتہ اناہینا سکول نے نکل کر گھر گئی: وہ چھت پرچڑھی اور نیجے کود بڑئی۔

چندروز بعدایک اور جوان لڑی نے تجاب اور جنسیت کے توالے سے دباؤک شکایت کرتے ہوئے ای انداز میں خود کشی کے اس کی جیب میں انابینا کی ایک تصویر تھی جواس نے اخبار میں سے بھاڑی تھی ۔ ان دوکیسر نے ایرانی میڈیا میں بچینی کی ایک اہر دوڑ ادی۔'' Today's Woman'' فود کشیوں کے متعلق ایک مضمون کی سرخی تھی: ''ہم مستقبل کی ہزاروں نامی ایک جریدے میں خود کشیوں کے متعلق ایک مضمون میں پوچھا گیا تھا کہ ہم سے خلطی کس جگہ امید میں باندھ کرا ہے بچوں کوسکول بھیجتے ہیں۔'' مضمون میں پوچھا گیا تھا کہ ہم سے خلطی کس جگہ پر ہوئی تھی ؟ اس موضوع پر دیگر بیش تر مضامین کی طرح اس میں بھی حدسے زیادہ سخت گیراستا و کوانزام دیا گیا ، اور استا دوں کو بچوں کی نقبیات پڑھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ۔ کس نے بھی ہیں کوانزام دیا گیا ، اور استا دوں کو بچوں کی نقبیات پڑھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ۔ کس نے بھی ہیہ

سوال ندا تھایا کہ آیا بچیوں کے ناتواں کا ندھوں پر اسلامی ضوابط کا بھاری ہوجھ بہت جلدتو نہیں لا دا جار ہاتھا۔

جب میری ملاقات جین کی بٹی لیل ہے ہوئی تو وہ کچھ بی دن پہلے نو برس کی عمر کو پنجی تھی ؛ وہ
عمر جس میں اڑکیاں اپنے فد جب کی فر مدداریاں قبول کرتی ہیں۔ ایران میں نو سالہ پکی کے لیے
پورا حجاب کرتا ، مسبح سویر نے نماز کے لیے اٹھٹا اور رمضان کے روز سے رکھنا اور می ہے۔ اڑکوں کونسبٹا
مہم بچھ دار خیال کرتے ہوئے ان سے پندرو سال کی عمر تک روز سے رکھنا کا نقاضا نہیں کیا جاتا۔
مہم بخھ دار خیال کرتے ہوئے ان سے پندرو سال کی عمر تک روز سے رکھنا کا نقاضا نہیں کیا جاتا۔
مہم بی نے ایران واپس آنے پرشاہ کا ''فیملی پرڈیکشن لا'' 75 منسوخ کیا جس میں بچوں کی شادی
اور کشرالا زدوا جی پر بابندی عائد کی گئی تھی۔ اب ایران میں ایک نو سالہ لڑکی کا شادی کرنا غیر قانونی

لیل کی پرورش ایران میں ہی ہوئی ، لیکن وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزار نے ناٹا نائی کے پاس
میسوری جایا کرتی تھی۔ کنساسٹی میں اس نے اپنی امر کی سہیلیوں کی فری وہ بیلز سیمز کا حظ
اٹھایا۔ لیکن وطن واپس آنے پروہ گھر کی جارد یواری میں قید ہوجاتی۔ جب گلی کے اُس پار کاریں
مرمت کرنے کی ایک ورکشاپ کھل گئی تو اے اپنی با نیک ایک طرف رکھنا پڑی۔ جیجٹ نے بتایا:
"وہاں ہروفت نو جوان مروکھڑے اپنی کاروں کے بارے میں با تیں کرتے رہتے ہیں۔ اگروہ
اپنے بھائیوں کے ساتھ اوھراُدھر ہائیک پرگھومی تو اے گھورا جائے گا۔"

ایک مکان کامکیز شاپ بین تبدیل ہوجانا جین کے لیے باعث مسرت نہیں تھا، لیکن وہ کہ خوہ سے کان کامکیز شاپ بین تبدیل ہوجانا جین کے کیے باعث مسرت نہیں تھا، لیکن وہ کہ خوہ سے کر سکتی تھی ۔اول تو دکان کا جوال سال پرو برائیٹر عراق بین جنگی قیدی رہ چکا تھا اور اس نے آ ذمودہ کارسیا ہیوں کو حکومت کی جانب سے ملنے والی امدادی رقم سے کارو ہار شروع کیا تھا۔ جین نے آہ کھری ''مقامی حکام اس بات پرمیر سے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کریں سے کہ مکیں اپنی بنی میں کے کھیلنے کے لیے ماحول کوآزادر کھنا جا ہتی ہوں۔ان کی نظر میں اس کی جگہ چارد بواری سے اعدر ہے میں جا ہے گئی کے اُس یارا یک آ ٹوشا ہے موجود ہو یا نہ ہو۔''

یکی کواپی پہلی جا در ل چی تھی جنے کاٹ کر چھوٹا کیا گیااور کناروں پر کشیدہ کاری کی گئے۔وہ چادر لینا بہت پہند کرتی تھی۔جیٹ نے بتایا،''اس طرح وہ خود کو جوان محسوس کرتی ہے۔ میرے خیال بیس اس کا باغی نہ ہوتا میری خوش تعمق ہے۔''جینٹ اس بارے بیس پریشان تھی کہ اس کا خیال بیس اس کا باغی نہ ہوتا میری خوش تعمق ہے۔''جینٹ اس بارے بیس پریشان تھی کہ اس کا

قبول اسلام کا فیصلہ انجام کاراس کی بیٹی پر کیا اثر ڈالے گا۔وہ بعناوت کی کسی بھی علامات پر گہری نظر رکھتی جو لیالی کی زندگی کوگھرے یا ہرمشکل بناسکتی تھیں۔

لیکن جب لیل خوب صورت بڑی ہے بڑھ کر حسین لڑکی بنی تو فد بہب سکول میں اس کے پیند بیرہ تر بنی خوب صورت بڑی ہے بڑھ کر حسین لڑکی بنی تو فد بہت سکول میں اس کے پیند بیرہ ترین مضامین میں ہے ایک بن گیا۔ وہ نماز کے وقت اپنے چودہ سالہ بھائی کا خیال رکھتی جوابھی نماز پڑھنے کی عمر کونبیں پہنچا تھا۔

''مو ما، بوسف نماز کیوں نہیں پڑھتا؟''وواتن بلند آواز میں پوچھتی کہاس کائی وی ویکھتا ہوا بھائی من کرمنہ بناتا۔''ابھی وہ پندرہ سال کانہیں ہوا،'جیٹ تھی ہوئی آواز میں کہتی۔''لیکن موما، ہماری استاد کہتی ہے کہا گروہ نماز پڑھنا جانتا اور مجھتا ہے تو اسے بھی نماز پڑھنی چاہیے، جاہاں کی عمر کتنی ہی ہے۔اور بوسف کونماز پڑھنی آتی ہے۔''

جیٹ نے بغاوت کے بارے میں پریٹان ہونا چھوڑ دیاادر تنگ نظر تعصبیت سے ڈرنے گئی جیٹس نے بغاوت کے بارے میں پریٹان ہونا چھوڑ دیاادر تنگ نظر تعصبیت سے ڈرنے گئی جو گھر کے اندر کھنچا دکا باعث بنتی تھی۔ جیٹ کی ایک امریکی بیٹی اس قدررائخ العقیدہ بن مئی کہ ماں کے ہمراہ سیر کے لیے'' روحانی گمراہی'' کے شکارامر یکہ جانے سے انکار کر دیا۔

لیالی کے دن کا آغاز نماز ہے ہوتا۔ اس کے بعد وہ ''مرگ برامریک' (امریکہ مردہ باد) کا فقرہ بار بارد ہراتی۔ اس کا سکول '' فشہید علم' 'ایرانی ماحول میں ایک معقول حد تک ترتی پہندادارہ تھا اور اس میں طالبات سے جا دریں اوڑھنے کا تقاضانہیں کیا جاتا تھا۔ سکول کی بجیوں کے لیے جا دریں لینے کا معاملہ چند تھین کارحاد ثاب کے بعد متازع بن گیا تھا کیونکہ طلوع آفاب سے قبل فرائیور کالی چا دروالی جھوٹی جھوٹی شہبوں کو دکھے نہ سکے جو مرٹک بارکر رہی تھیں۔ اس کی بجائے لیالی کے سکول کا یو نیفارم فاختہ رنگ کی عباتھا جو پینٹس کے اوپر پہنی جاتی۔ سریہ magneh با تا گھا۔ بچیاں اپ magneh کو پیشائی تھ کے کے کھیل کے میدان میں دوڑتی بھا گئی رہتیں ، حالا نکمہ دوسرے مردتو در کنار ، طالبات کے باپ بھی سکول کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ بچیاں ورسرے مردتو در کنار ، طالبات کے باپ بھی سکول کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ بچیاں بورٹ کی والوکر تا تھا۔

سکول کے اندر جانوروں کے کٹ آؤٹ اور فطری اشیاً کے اوپر ''مرگ برامریکہ'' کے بینر گئے ہوئے تھے۔لیکن سکول کا سرکاری امریکہ مخالف جوش وجذبہ جینٹ کی انگلش کلاس بیس داخلے کے لیے کھنٹش نے جھٹلا ویا۔ انقلاب کے پہلے دی سال کے دوران سرکاری سکولوں میں انگلش بڑھانا ٹاپسند بیرہ بن گیا تھا۔ لیکن امام شمینی کی وفات کے بعد بیر د تحان چکے چیکے دوبارہ بڑھتا گیا۔ لیل کے سکول بیں انگر بیزی کی دواستا نیاں تھیں الیکن جینٹ کی کلاس پر د باؤ بہت زیادہ ہوتا کیونکہ والدین اپنی بچیوں کوئیم مغربی لیجے میں انگریزی سکھانے پر مُصِر تھے۔

''l am a girl!·This is a desk!·This is a pen!' چھ چھسال کے 23 نشھ ہے،

ABC میں قریم کیے ہوئے چہروں نے میک زبان ہو کر پڑھا۔ جینٹ نے بچیوں کو magneh

سانے یا بورڈ (جس پرعموبا فاری اندازتح پر کے توسی حروف ہی لکھے ہوئے ہتھے) پرغیر ماتوس

دا طین حروف جبی لکھنے کو کہا۔ اپنے کام بہتر انداز میں کرنے والی بچیوں کوبطور انعام ایک ٹافی اور

تالیوں سے نواز اجا تا۔

ہرمر نتہجینٹ سے ملاقات ہونے پروہ اپنی برادری میں پہلے سے ذیادہ رپی ہی اور نجی زندگی الدی ہیں زیادہ مطمئن نظر آئی۔ ابھی تک کیلی بنیاد پرتی کی کھائی میں گرے بغیر ہی رائخ الا بمان ہے۔ ایران کی خاندان پرمرکوز دنیا میں جینٹ اور حمد نے بیش تر مغربی جوڑوں کی نسبت ایک دوسرے کو زیادہ سمجھا اور بطور والدین اپنے فراکض کوزیادہ مساوی طور پر با نتا ہے۔ جمعے کا دن ان کے لیے ہمیشہ سے ایک گھر بلودن ہے جب وہ بچول کوقریب کے پہاڑوں پر لے جاتے ، رشتہ داروں سے ملتے ، یا ہیں گھر بیس کی مہاڑوں پر لے جاتے ، رشتہ داروں سے ملتے ، یا ہی گھر بیس کی مہاڑوں کی ہے۔

'' جب میرا شوہر مجھے یہاں لایا تو شروع شروع بیل مجھے یہ سب بہت برا لگا' مجیف کی ایک امریکی سیمل نے کہا جوا کیے دو پہر کو چائے کے لیے رک کئی تھی۔'' مجھا ہے اٹھائے ہوئے ہر قدم سے نفرت تھی۔' وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر واپس امریکہ چلی گئی تھی۔'' واپس پہنچ کر میں اس ساری چوہا دوڑ پر یقین نہ کر کی ۔ میری جاب تو اتائی کا ایک ایک اونس نچوڑ لیت ۔ میں یہاں کی ست روز ندگی کی آرز و کرتی رہی، جہال گھر اور خاندان سب سے پہلے آتا ہے، اور ملازمت ان کے درمیان ہی کی وقت کی جاتی ہے۔ جب مجھے کینسر ہوگیا اور مئیں خود کو بہت تنہا محسوس کرنے گئی۔ بیٹن میرے والے میری خاطر سب کچھے چھوڑ نے سے قاصر تھے۔ میں سوچتی بیٹن کرا کہ کہ اور خاندان میں ہوتی تھی۔ میں سوچتی رہی کہ اگر مئیں ایران میں ہوتی تو گھر والے میرے لیے سب کچھے چھوڑ دیتے ۔ صحت مند ہوتے ہی مند ہوتے ہی مند ہوتے ہی

.....\$7......\$2......

لین گھر بلومسرت کی واستانیں پوری کہانی بیان نہیں کرتیں۔جینٹ کی ووست مارگریٹ کے ساتھ میرا رابط منقطع ہو گیا تھا۔ ہماری پہلی ملاقات کو دوسال گزر چکے تھے،لیکن ایک روز ووبارہ رابطہ موااوراس نے مجھے اپنی ساس کی rosees میں ہے ایک پرآنے کی دعوت دی۔رائخ العقیدہ عورتوں کے لیے بیر اجتماعات ۔۔۔۔۔ دو پہر کی چائے پارٹی اور مذہبی ورس کی کلاس کا احتزاج ۔۔۔ میل جول کا براؤر بعد ہیں۔

گھر پینچنے پریں کالی جا در ہیں الفوف شبیبہ کو بہ مشکل ہی پیچان کی جس نے درواز ہ کھواا تھا۔
مارگریٹ نے اپنے زرد چبرے ہے میک آپ اتار دیا تھا اور سنبرے بالوں کو کس کر پیچھے با بھھا ہوا
تھا۔ حتیٰ کہ اس کی ڈرامائی قد وقامت بھی سکڑی ہوئی گی ..... جسے وہ کبڑی ہوگئی ہو۔ جب ہم
اسمی چلتی ہوئی اس کی ساس کے حق جس جا رہی تھیں تو میں نے درمیان میں ہے نیلی ٹائلوں
والے فوارے کو سراہا۔ ''میری ساس بیاں وضو کرتی ہے۔ اس کی ایک ایک ٹائل کوروز اندصاف
کرنا میرا کام ہے۔ جھے ہر چٹائی پراس کے ساتھ جھاڑ وبھی دینا پڑتا ہے، 'اس نے ایک جھاڑ وکی
طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''میرے پاس و بکیوم کلیز موجود ہے، لیکن اے استعال کرنے ک
اجازت نہیں۔ ساس کو اعتبار نہیں ہے کہ وہ گردصاف کرسکتا ہے۔ ایک فوسلم ہونے کے تاتے جھے
ہرکام پیدائش مسلمان سے بہتر انداز میں کرتا ہوتا ہے تا کہ دوسروں کو اپنے تا پاک کافر ند ہونے کا
بیشن والسکوں۔''اس کی آ واز تھی ہوئی اور ترش لگ رہی تھی۔ لگتا تھا جسے اس کی ساری سرکشی اور
بھین والسکوں۔''اس کی آ واز تھی ہوئی اور ترش لگ رہی تھی۔ لگتا تھا جسے اس کی ساری سرکشی اور

اس نے بھے ایک دیوان فانے کی جانب بڑھایا جس میں کالے کپڑے بیں اپنی ہوئی ایک فالی مستع کری کے سوااور کوئی فرنیجر نہیں تھا۔ کوئی ورجن بھر دیگر مہمان عورتنی ویوار کے ساتھ لگے بڑی بڑی بڑی کر یون پر بیٹی تھیں۔ جونبی مُلا آیا ، انہوں نے اپنی چاوروں کے کنار سے چہروں تک سرکا لیے۔ ملانے کوئی سلام وعا بھی کے بغیر کری پر جگہ سنجالی اور دکھ بھری ، بذیانی آواز بیس بچھ بڑھنے لگا۔ چند منٹ کے اندراندرزیادہ تر عورتنی آ بیں بھر نے لگیس۔ مارگریٹ کی ساس زیادہ جذباتی ہوگئی۔ اس کے کندھے کالی چاور تا کر رائے ورتنے کی ساس زیادہ جذباتی ہوگئی۔ اس کے کندھے کالی چاور تلے کرزر ہے تھے۔ عورتوں نے ہاتھوں سے ٹول کر سامنے رکھے ڈبوں میں سے ٹنٹو بیپر تکالے۔

مُلا حضرت امام حسینً کی کہانی سنا رہا تھا جو میدان کر بلا میں کوئی 1300 سال قبل شہید ہوئے۔ ہرشیعہ کو بیہ کہانی زبانی یاد ہے۔ میں بیدو مکھ کر بہت حیران ہوئی کہ کہانی نے سرے سے سننے پر بھی اس قدر جذبا تبیت طاری ہو تکتی ہے۔ فرش پرمیر سے پہلو ہیں بیٹھی مارگریٹ نے سر گوشی کی: '' بیصرف حسینؓ کے لیے نبیس رور ہیں۔ان کا رونا اپنی زند گیوں کی تمام خوفنا کیوں پر بھی ہے ....گرے ہوئے حمل ، بیاری سے مرجانے والے بیچے ، جنگ میں بھائی کی ہلا کت ، شو ہر سے طلاق تیسری دنیا کے اس جیسے ملک میں مورتوں کے پاس رونے کے لیے کافی کیجے ہوتا ہے۔' ملا کی مترخم آواز بلند ہوتے ہوتے ایک دم رک جاتی ۔وہ جس طرح ایک دم آیا تھا اسی طرح با ہر بھی چلا گیا۔ جو نمی وہ درواز ہے ہے باہر تکا اعورتوں نے اپنی اپنی جا دریں اتار دیں۔انہوں نے زرق برق رہیمی کامدارلیاس پہن رکھے تھے۔فور آبی درجن بحر پیس شروع ہو کئیں۔مارکریٹ فورا اٹھ کر ہاور چی خانے میں گئی اور کئی چکر لگا کر پیل، جیمو نے چیمو نے کھیرے،مٹھا ئیاں اور عا ہے لائی مہمانوں نے اپنا بنا وسنگھار درست کیا اور ایک دوسر ے کا پھیلا ہوا مسکارانشوز سے صاف کرنے کے بعد جائے کے چھوٹے چھوٹے بلوریں میں چینی انڈیلی۔ پچھ دیر بعد میں ٹیکسی کے لیےفون کرنے اٹھی۔ چندمنٹ گزرنے پرفون کی گھنٹی بجی اور مارگریٹ نے مجھے بلاتے ہوئے ا پی نند کی طرف بھی بلکا سااشارہ کیا۔وہ اپنی جا در کی تبہ میں ریسیور کواحتیاط سے لیلئے ہوئے تھی۔ مار کریٹ نے سر کوشی کی: '' یہ تعلیظ کافر' والا معاملہ ہے جس کے متعلق میں نے حمہیں بتایا ہے۔ تم مسلمان نہیں ہو،اس لیے وہ تمہاری حچوئی ہوئی کسی بھی چیز کواچھی طرح دھوئے بغیر دوبار وہاتھ نہیں لگائے گی۔ 'میں نے سوجا ، پیخوش متن ہے کہ مار کریٹ کی نند کومیرے یہودی ہونے کاعلم نہیں ،ورنہ و ہتو فون ہی اٹھا کر ہاہر پھینک دیتی ۔ کچھا رانیوں میں یہودیوں کی نایا کی کا خوف اس قدر کہرا ہے کہ اسلامی انقلاب ہے بھی کافی عرصہ قبل حکومت نے قانون منظور کیا تھا کہ یہودی اوگ بارش یا برف باری کے دوران گھروں ہے نہیں تکلیں سے ..... کہیں یانی ان کے جسموں کو چھونے کے بعد بہتا ہوا وضوکرتے ہوئے کسی مسلمان کی طرف نہ چلا جائے۔

جب مارگریٹ نے ایک کونے میں تکیے سے ٹیک نگائے بیٹی آپی زیادہ دانش مندساس کی ہدایات پڑمل کرتے ہوئے سب کی خاطر مدارت کر لی تو مجھے اشارے سے اپنے کمرے میں تھوڑی دیریا تیں کرنے ہوئے سب کی خاطر مدارت کر لی تو مجھے اشارے سے اپنے کمرے میں تھوڑی دیریا تیں کرنے کے لیے بلایا۔

یہ "کمرہ' ایک تنگ کی کوٹھڑی تھا جے ایک مہین ساپر دہمرکزی کمرے ہے الگ کرتا تھا۔ اس کوٹھڑی میں دوسالہ بیٹا بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ گنجائش اور راز داری کا فقد ان تھا۔ اس کا شوہر طویل کا روباری دورے پر امریکہ گیا ہوا تھا۔ وہ اے والدین ہے ملوانے کے لیے ساتھ لیجانے کی بہائے گھر کے کام کاج میں ابنی مال اور بہن کا ہاتھ بٹانے کی خاطر چیھے بی جھوڑ گیا۔ مارگر بٹ کی بہائے گھر کے کام کاج میں ابنی مال اور بہن کا ہاتھ بٹانے کی خاطر چیھے بی جھوڑ گیا۔ مارگر بٹ نے کہا، ''میری مال زیادہ خوش نہیں۔ وہ ٹون کرتی اور کہتی ہے، تم دوبارہ اس کے دشتے دارول کا انظار کر رہی ہو؟' وہ جانتی ہے کہ بیلوگ جھے موت کی جانب دھیل رہے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ میں گھروا پس چلی جاؤں۔''

مارگریٹ نیکسی کے انتظار میں میرے ہمراہ گھر کے پچھواڑے میں گئے۔ پڑوسیوں کے باور پی خانے ہے آتا ہوا دبیز دھواں ہوا میں مسالوں کی خوشبو بکھیر رہا تھا۔ میری نیکسی جب آہستہ آہستہ آہستہ قریب آئی تو میں نے پوچھا کہ وہ اپنی مال کے مشورے پڑکمل کر کے پچھوا صدان کے پاس کیوں نہیں گزار آئی۔ اس نے اپنے جھے ہوئے کا ندھوں کواو پراٹھا یا اور شھی بھینچ کر بولی: ''میں نہیں جا سکتی۔ میراشو ہزئیں چاہتا کہ مئیں جاؤں۔'' آسے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے لیے کا غذات پرشو ہر کے دستی جا تھا۔ جب میں نے الوداع کہتے ہوئے ہا تھ اہرایا تو مارگریٹ کا ہوئے الدواع کہتے ہوئے ہا تھ اہرایا تو مارگریٹ کا ہاتھ مرکی جانب چھا گیا اور باہر نکلے ہوئے سنہری بالوں کی چندلائوں کوسکا دف کے اندر تھیٹنے لگا۔



بإنجوال باب

## عورتنس اورجہاد

ہاجرہ داولیش (Hadra Dawish) کوشروع شردع میں رائفل رہنج پرجھی ہوئی پوزیشن میں مشکل ہوئی۔ ''جھی ہوئی پوزیشن میں مشکل ہوئی۔'' میں ہمیشہ سوچتی رہتی کہ کیا ہو نیفارم میں میری بے پردگی تو نہیں ہورہی؟ کیا میر ہے چھیے ہے کوئی مردنو نہیں گزرر ہا؟''

لیکن پانچ ماہ بعد جب اس نے متحدہ عرب امارات کی ملٹری اکیڈمی ہے اول پوزیش کے ساتھ گر بچواپیشن کی تو ساری توجہ صرف اور صرف ہدف پر مرکوز کرنا سیکھ چکی تھی۔اس نے 18-18 رائفل چلانا سیکھی ،روی را کٹ گرنیڈ چلانے کی تربیت لی ہلٹی پر پر مشین گنوں کا استعمال سیکھا، ہینڈ گرنیڈ اور 9mm پستول چلائے۔اسے رہے کی مدو ہے جیلی کا پٹر ہے بینچ اتر نا اور رات کے وقت صحرا میں خفیہ آپریشن کرنا آتا تھا۔ 1992ء میں اس نے خلیج کے کسی ملک کی جہلی ایسی عورت بنے کا اعزاز عاصل کیا جس کا نام پرٹش ملٹری اکیڈی ، سینڈ ہرسٹ میں افسرانہ تربیت کے لیے شامل ہوا۔

ان سب باتوں پرخود ہاجرہ سے زیادہ اور کوئی بھی جیران نہیں تھا۔وہ 1967ء میں ایک نہا بہت رجعت پہندمسلمان معاشر ہے میں پیدا ہوئی۔ اُن دنوں امارات کی زیادہ ترعورتوں کوئتی سے گوشہ نشین رکھا جاتا۔ خاندان سے باہر جانے پر وہ لمبا عمایہ پہنتیں اور چبرے بھی کپڑے سے ڈ ھانپیس حی کے متعدد ورتیں گھر کے اندر بھی برقعہ بہنا کرتی تھیں ۔۔۔۔کینوس یا چڑے سے بنا ہوا ایک کالا اور طلائی نقاب جو آنکھوں کے سواسار اچہر و چھپالیتا۔ اپنی بیٹی کولڑ کیوں کے سکول میں بھیجنا ایک خطرناک اقدام خیال کیا جاتا تھا: ایک عشرہ ہے بھی کم عرصہ پہلے رائخ العقیدہ گھرانے اپنے بیٹوں کی شادی الی لڑکی ہے نہیں کرتے تھے جسے فائدان سے باہر کے کسی بھی مرد یا عورت نے و یکھا ہو۔

ہاجرہ کا خاندان ا تناروش خیال ثابت ہوا تھا کہ اسے سکول میں واخل کر وایا اور معذور بچول کے سکول میں بطور معالج کام کرنے کی اجازت بھی وی .....الی نوکری جس میں مردول کے ساتھ کوئی واسط نہیں پڑسکنا تھا۔ وہ عمایہ اور نقاب پہن کر آتی جاتی ۔ اس نے کہا،''میں نے اس پر کہی ہوں۔لیکنا کی معالیہ اور نقایا۔ تجی بات تو یہ ہے کہ میں اب بھی اس لباس کور جے ویتی ہوں۔لیکن ایک سپائی کے لیے یہ مکن نہیں۔''اب وہ خاکی رنگ کا کیموفلاج لباس اور ایک اتن کمی اور کھلی جیکٹ پہن کی ہوں۔ فوجیوں والی ٹو پی کے نیچ ایک سکارف میں اس کے بال پہنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

ہاجرہ بھی بہت ہے لوگوں والی وجوہ کی بنا پر ہی سپاہی بنی:'' جھے اپنے ملک ہے محبت ہے۔ میں اسے تباہ ہوتا نہیں ویکھنا جا ہتی۔'' 1990ء میں ہاجرہ نے پڑوتی ملک کو بہت پر عراق کا حملہ دہشت زدگی کے عالم میں ویکھا۔ کو بہت کی بے وقعت فوج کوئی مدافعت نہ کرسکی۔ کو بتی تارکین وطن زنااور تباہی کی داستا نیس ساتھ لیے امارات کی جانب بھا گے۔

متحدہ عرب امارات کو یت کا نقش ٹانی ہے: امیر ، چھوٹا اور آمروں کے لیے باعث تحریص۔
امارات کے صدر شخ زید کے کل بین فوجی تحکہت عملی تیار کرنے والے ابل کارا پی 50,000 فوجیوں
پر مشمل جھوٹی می فوج کو بہتر بنانے کے لیے و ماغ لڑا رہے تھے۔ آخر امارات کے پاس فوجی ضحہ ضدمت کے قابل باخ لا کھے ہے کم لوگ تھے۔ زید کی جیوی شیخا فاطمہ نے تجویز دی کہ چھوٹی می مدمت ابنی آبادی کا نصف ضائع کروانے کی تحمل نہیں ہو گئی۔ اس نے عور توں کو بھرتی کرنے کی انتقال کی تجویز چیش کی۔

شیخا فاطمہ زید کی بہلی یادا صدیوی نیس تھی۔ شیخ زیدا مارات کے ایک جدیدریاست بنے سے قبل ایک قبائلی سروار تھا۔اس نے اپنے معاہدوں کومضبوط بنانے اور سیاسی انتحادوں کومشحکم کرنے کی خاطر اکثر شادیاں کیں۔ عموماً ہویاں اس کے ساتھ چند سال ہی گزار تیں اور پھر انہیں طلاق و کے کرکافی دولت اور کڑ ت کے ساتھ دواپس میکے بھیج دیاجا تا لیکن فاطمہ نے اس کا دل اوراحتر ام بھی حاصل کر لیا تھا۔ وہ سرکاری طور پرا مارات کی خاتون اول بن گئی۔ وہ جب شیخ کی ہوی بنی تو کم سن تھی اور قر آن کی بنیادی تعلیم کے علاوہ بہ مشکل ہی پڑھی گئھی تھی۔ اس نے محل کے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھی ،انگریزی اور کلا کے گر فی کامطالعہ کیا۔ 1973ء میں استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھی ،انگریزی اور کلا کی عربی کا مطالعہ کیا۔ 1973ء میں اس خورتوں کی بیداری کے لیے ابوظم بی سوسائٹی کا اجرا کیا جس کا مقصد نا خوا ندگی کا خاتمہ اور عورتوں کی بیداری کے لیے ابوظم بی سوسائٹی کا اجرا کیا جس کا مقصد نا خوا ندگی کا خاتمہ اور عورتوں کو مختلف پیشوں کی تربیت و بنا تھا۔

1990ء کی دہائی میں بھی امارات کی عورتیں خال خال ہی ملازمت کرتی دکھائی دیتی تھیں۔
مشی بجرعورتوں نے ایس ملازمتیں اختیار کرنا شروع کیس جن میں ان کاواسط مردوں سے پڑتا تھا۔
شیخا کی ایک پہل کاردوست حیسا الخالدی (Hessa al-Khaledi) امارات کی پہلی خاتون سول انجینئر تھی ۔ زید کی منظوری سے شیخا نے حیسا کوامارات کی اولین سپاہی خواتین کی مجرتی کا مسئلہ طل کرنے اور قد ہی اداروں سے مفاہمت کروانے کی ذمہ داری سونی ۔

حیسانے پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ میں اپنی ملازمت ہے رخصت کی اور فور آاسلامی تاریخ کی کتابوں ہے رجوع کیا۔ اس وقت معاملہ جہاد کا تھا: عقید ہے کو پھیلانے اور مسلم برادری کے تحفظ کی عظیم جدو جہد۔ جہاد تمام مسلمانوں پر فرض ہے لیکن اس کی کی صور تیں ہو تھتی ہیں۔ مغربی ذہن میں جہاد کا مطلب محض دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں جودہشت پہنداسلامی گروپ انجام دیتے ہیں۔ لیکن مثالی زندگی گزارنے کے ذریعے عقیدے کی تعلیمات کو پھیلا تا بھی جہاد ہے۔

جہاد میں عورتوں کا کر دار آنخضرت کے دور میں بھی ایک قابل بحث مسکد تھا۔ بعث اسلام کے ابتدائی برسوں میں جب مسلم امد کو پہلے ہے موجود نذہبی گروپوں کی جارحیت کا مقابلہ کرنا پڑا تو پھی عورتوں نے بھی حصہ لینے کا ارادہ کیا۔ فاتح سپاہیوں کو اللہ کی رحمت اور مال غنیمت کا بچھ حصہ مانا تھا۔ ایک عورت آنخضرت کے پاس آئی اور کہنے گی: '' میں عورتوں کی نمائندہ بن کر آپ کے مانا تھا۔ ایک عورت آنخضرت کے پاس آئی اور کہنے گی: '' میں عورتوں کی نمائندہ بن کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ تمام مردوں پر جہادفرض کیا گیا ہے۔ اگر وہ جست جائیں تو انہیں و نیاوی دولت اور پاس آئی ہوں۔ تمام مردوں پر جہادفرض کیا گیا ہے۔ اگر وہ جست جائیں تو انہیں و نیاوی دولت اور عورتیں ان کی خدمت کرتی ہیں۔ لیکن ہم مسلمان عورتیں ان کی خدمت کرتی ہیں ، جمیساس خدمت کے عض کیا مانا ہے؟''

آپ نے جواب دیا:''عورتوں کوجا کر بتا دو کہان کے لیےا پیے شوہروں کی اطاعت کرنا اور ان کی مہریانیوں کوقبول کرتا ہی جہا د کے برابر ہے۔''

امارات کے دکام نے عورتوں کوفوج میں بھرتی کرنے کے خلاف بطور دلیل اس حدیث کا حوالہ دیا۔ اس حدیث کا حوالہ دیا۔ لیکن حیسا الخالدی نے جوالی تاریخی شہادت چیش کرتے ہوئے ٹابت کیا کہ عورتیں بھی آنخضرت کے ساتھ لڑی تفیس اورانہیں عزت دی گئی۔

نصیبہ بنت کعب شاید متعد وجنگمو کورتوں میں ہے مشہور ترین ہے، کیونکہ اس نے جنگ عہد میں آپ کی جان بچانے میں مدودی تھی۔ وشن کے زور دار حملے کے باعث جب مسلمان فوج منتشر ہوگئی تو وہ ان دی جنگموؤں میں شامل تھی جواپنے جگہ پر قائم ہو کرلڑتے رہے اور آپ کی منتشر ہوگئی تو وہ ان دی جنموں کی ڈ سال بنا دی۔ اس دوران نصیبہ کو تیرہ زخم آئے۔ گردن کے قریب ایک تھین زخم کو ٹھیک ہونے میں ایک سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ جنگ سے اسحلے روز جان براب حالت میں لیٹے ہوئے اس نے آپ کو دشموں کے تعا قب کے لیے ہدایات جاری کرتے براب حالت میں لیٹے ہوئے اس نے آپ کو دشموں کے تعا قب کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے سال وی تعالی اور جنگ میں ایک سال میں کے ایک ماری کرتے براب حالت میں لیٹے ہوئے اس نے آپ کو دشموں کے تعالی میں ایک اور جنگ میں اس کے گھر میں کھانا تھی نوش فریا ہے نصیبہ کی خد مات کو سرابا۔ آپ آکٹر اس سے ملنے جاتے اور اس کے گھر میں کھانا بھی نوش فریا تے۔

مسلمانوں کے شدید خالفین میں کچھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ مکہ کے سردار کی بیوی ہندہ بنت متبہ نے جنگ احد میں رجز پڑھ کرا ہے سپا ہیوں کا حوصلہ بڑھایا۔اس نے آنخضرت اور اسلام کے خلاف بھی کئی تقریریں کیس۔حضرت بھڑنے اسے منہ تو ڑجواب دیا۔

لیکن ہندہ ہے باک تھی۔ جب اٹل کھ نے مسلمانوں کوایک تناہ کن شکست دی تو اس نے مسلمانوں کی لاشوں میں ہے حضرت جمزہ کو ڈھونڈ ااور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا (حضرت جمزہ نے ایک سلمانوں کی لاشوں میں ہے حضرت جمزہ کا وڈھونڈ ااور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا (حضرت جمزہ نے ایک سلمانوں کی لاش کے مختلف اعصا کاٹ کر ایک سلمانی ہو یا اور بطور ہار گلے ہیں بہنا۔

میدانِ جنگ میں مسلمان عورتوں کی بہادری کی بہت میں مثالیں موجود ہیں۔ آنخضرت کی فالہ صفیہ بہلی ایسی مسلمان عورت تھی جس نے اثر ائی میں کسی دشمن کوئل کیا۔ اسماً بنت بزید نے جنگ میں موجود میں نو دشمنوں کی جان لی۔ خولہ الاز وارنقا ب اوڑھ کر گھوڑ ہے یہ موار ہوئی اور میدان جنگ

میں گئی۔ جب وہ پر جوش انداز میں دشمن کی جانب بڑھ رہی تھی تو دیکھنے والوں نے ایک دوسرے سے بوجھا کہ آپ کے پہلومیں بیر بہا در کون تھا۔

آپ کے وصال کے بعد بھی عور تیں جنگی مہمات میں شریک ہوتی رہیں۔ جب مسلمانوں نے ایک فاری بندرگاہ پر جملہ کیا تو از وہ بنت الحارث کی زیر قیادت ایک ٹولے نے اپنی چادروں سے علم بنائے اور دستے کی صورت میں آگے بردھیں۔ دخمن غلطی سے انہیں کمک فوج بجھ بیشا۔ صیسا نے ان مثالوں کی مدو سے آہستہ آہستہ عورتوں کوفوج میں بھرتی کرنے والوں کو چپ کروایا۔ ''میں ان سے پوچھتی کداگر اُس دور میں میمنوع نہیں تھا، تو آج کیوں ہے؟''رجعت بسندلوگ بھی سنت کے فلاف بحث نہیں کرسکتے تھے۔لیکن ایک سوال بار بارسامنے آتار با بحورتوں کو تربیت کون دے گا؟ کوئی مر دافسر بے پر دوعورتوں کوجسمانی ورزش کی تربیت دے سکنا تھا اور نہ کوتر بیت کون دے گا؟ کوئی مر دافسر بے پر دوعورتوں کوجسمانی ورزش کی تربیت دے سکنا تھا اور نہ کوئر بیت کون دے گا کوئی مر دافسر بے پر دوعورتوں کوجسمانی ورزش کی تربیت دے سکنا تھا کھا۔ دہ کسی عورت کورا تفل کی بیرکوں میں جا سکنا تھا۔ دہ کسی عورت کورا تفل کی نے کہ نے کا طریقہ مجھانے کی خاطر افتے جھو بھی نہیں سکنا تھا۔

اس کا جواب ہراً سی خص پر واضح تھا جس نے امریکی نوج کو پڑوی ملک سعودی عرب میں وارد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔امریکی فوج کی خواتین ٹروپ ٹرانسپورٹ اڑانے ،میزائل بیٹر یوں کو تھیک رکھنے اورا سلے محاذ پر پہنچانے کا کام کررہی تھیں۔امارات نے امریکی فوج سے درخواست کی کہ وہ اپنی چندسینئر خواتین کوایک بنیادی ترجی کورس کروانے کے لیے بجوادے۔ Fort Bragg نے دس ماہر عورتوں کو وائے کے لیے بجوادے۔ وان کی کمانڈ رمیجر جانس نے دس ماہر عورتوں کو فتنے کیا جن کی اوسط مدت ملازمت چودہ برس تھی۔ان کی کمانڈ رمیجر جانس کار پنسکی سے دی عرب میں خد مات انجام دے چکی تھی۔

کام کا آغاز کرنے سے قبل صیبانے امر کی فوجی مورتوں کو کم از کم دو دن کے لیے امارات کے کسی گھرانے میں تفہرانے کا بندو بست کیا تاکہ وہ ان کے ثقافتی پس منظر کا اندازہ کرسکیں۔
کے کسی گھرانے میں تفہرانے کا بندو بست کیا تاکہ وہ ان کے ثقافتی پس منظر کا اندازہ کرسکیں۔
Nashville سے تعلق رکھنے والی ملٹری پولیس کیٹی ٹر سی پوروم جب امارات کے ایک فوجی افسر کے وسیع وعریض مرکان پر پنجی تو بہت گر بروائی: ''میں پر بیٹان تھی کہ وہ جھے اپنے گھر پر حملہ کرنے اور اپنے طور طریقوں کو چیلئے کرنے والی ایک مغربی عورت خیال کریں گے،' اس نے کہا۔ لیکن اس نے خود کو ایک معزز مہمان پایا۔ ٹر کسی نے اونے کا گوشت (''میٹھا اور چکنا ہے سے مجر پور'') گھایا، برقعہ بہن کر و یکھنا ('' جیسے میں کسی ہے جھر پور'')

کے نیجے لو بان دان رکھ کرجسم کومعطر کرتے ہوئے دیکھا ('' مجھے یقین تھا کہ وہ خو د کوجلالیں گی'')۔ دریں افغاً حیسا اشتہارات کے جواب میں موصول ہونے والی 1,200 سے زائد درخواستوں کی جانج پڑتال کررہی تھی۔اس نے ستر ہ تااکتیں سال کی 74لڑ کیوں کومنتخب کیا۔ان کی تعلیم چھٹی جماعت باس ہے لے کر کالج ڈ گری تک تھی۔اس نے بتایا: ''مشروع میں مُیں نے چھوٹے بچوں والیعورتوں کی درخواشیں مستر د کرنے کی کوشش کی 'لیکن بیہ ناممکن تھا۔'' امارات میں لڑ کیاں ا ب تھی بہت چھوٹی عمر میں شادی کرتی اورجلدا زجلدا پنا خاندان شروع کرلیتی ہیں ، چنانجیرموز دں عمر والى تقريباً تمام عورتنس مائيس بن چي تھيں ۔ليكن ان ميں ہے زياد ومروسيع گھر انوں ميں رہتی تھيں ، اس لیے بچوں کوسنجا لئے کے لیے بہت می خالائیں اور چیاں موجودتھیں۔حیسانے دیکھا کہ بہت سی درخواست و ہندہ عورتوں کا بھائی یا باپ بھی فوج میں رہ چکا تھا۔ ننتخب کیے گئے گروپ میں بہنوں کے تقریباً سات جوڑے تھے۔شروع میں جب امریکی تربیت دہندگان نے نوبھرتی شدہ عورتوں کو تنین پلٹونوں میں تقسیم کیا۔انہوں نے قصد اُ بہنوں کوا لگ الگ پلنن میں رکھا۔لیکن بعد ازاں اس کے برنکس فیصلہ کیا ، کیونکہ مشاہدے میں آیا تھا کہ بہنیں ایک دوسری کے سہارے سے زیاد ه بهتر کارکردگی دکھاتی تھیں ۔کوئی بھیعورت جسمانی طور پرمستعد تبین تھی ؛ بیش تریخ بھی ایک رات بھی گھر سے با ہزبیں گز اری تھی۔ ٹر لیلی بوروم کوان کا انتہائی شرمیا! پن یا د ہے۔ بجین سے ہی نظریں نیجی کر کے پرورش پانے والی مورتوں کواب احاطے میں سید ھے شانوں کے ساتھ کھڑ اہو کر ا بی افسروں کی آنکھوں میں دیکھنا پڑ رہا تھا۔ٹریسی نے بتایا:''شروع میں مجھےخود جا کران کی تھوڑ یوں کواد پراٹھا نا پڑا تا کہ دہمیری طرف دیکھیں۔''

امریکیوں کواپی تربیت کے پھے پہلوؤں میں ترامیم لا ناپڑیں۔ جانس کارینسکی کے مطابق:

''ڈرل سار جنٹ کا چیخ کر انہیں قطار بنانے یا بیرکوں میں جانے کو کہنا بیچاری عورتوں کو خوف ہے مارڈ النے کے لیے کافی تھا۔ امر کی عورتوں کواس کی پہلے ہے بی تو قع بموتی ہے۔ وہ یہ سب پچھ فلموں میں دیکھ لیتی ہیں۔''ڈرل سار جنٹس کو بتا چلا کہ خراب کارکردگی دکھانے والی عورتوں کو برا محلا کہنے کی نسبت ٹھیک کارکردگی دکھانے والی عورتوں کی کھل کرتع بیف کرنا ذیادہ کارگر تھا۔ٹر لیم بوروم نے کہا،''ان عورتوں کی پرورش خوش کرنا خیاج کی کوشش کی جنہیں وہ خوش کرنا چا ہی تھیں۔''دیگر ترامیم میں ڈرل کا شیڈول بناتے وقت نماز کے کی کوشش کی جنہیں وہ خوش کرنا چا ہی تھیں۔''دیگر ترامیم میں ڈرل کا شیڈول بناتے وقت نماز کے کی کوشش کی جنہیں وہ خوش کرنا چا ہی تھیں۔''دیگر ترامیم میں ڈرل کا شیڈول بناتے وقت نماز کے

اوقات کا خیال رکھنا اور رمضان کے دوران سارا شیرول نئے سرے سے بنانا شامل تھا۔ جائیس
کار پنسکی اور پچھد گیرانسٹر کٹر زبھی اپنی زبر تربیت مورتوں کے ساتھ پچھروزے رکھتیں۔ 'سئیں ان
کے ساتھ اظہار پیجہتی جائیتی گئی ، لیکن مجھے ان کی جسمانی حالت جاننے کی بھی خوائیش تھی۔ اگران
میں سے کوئی عورت کہتی کہ وہ چارمیل دوڑ نہیں سکتی تو مئیں کہتی ، اگر ہم دوڑ سکتی جی تو تم بھی دوڑ سکتی
ہو، ہم نے بھی روز ہ رکھا ہے۔''

رمضان کے سواون کا آغاز صبی تقریباً ساڑھے پانچ بجے اوان کے ساتھ ہوتا۔ نماز کے بعد
کالے سویٹ سُوٹس میں ریکروٹس جسمانی تربیت کے لیے قطاریں بنا لیتیں۔ ''کسی بھی مرونتظم
کے نمودار ہونے سے قبل ہم پی ٹی کرتیں ،''ٹریس نے کہا۔ اس طرح ریکروٹس اپنے بالوں کو
چھپائے بغیر کام کرسکتی تھیں ، البتہ و ہ بھی کبھی اپنے سکارف کر پر ہی بائد ھے رکھتیں تا کہ کہیں
اچا تک ضرورت نہ بڑجا ہے۔

کورس میں سے صرف پندرہ عورتیں خارج ہوئیں۔ پھھ ایک عورتیں ملٹری سکول میں چند ایک مر ذہنظمین کی موجودگی کو گوارانہ کرسکیں۔ دیگر کواپٹے گھر والوں اور نو کروں کی یاد نے ستایا۔
لیکن باتی رہ جانے والیوں نے بہت اچھی کارکردگی و کھائی۔ امر کی انسٹر کٹر زنے ابتدا میں اپنے فننس کے اہداف میں کی کی تھی ، تا کہ ان عورتوں کوموقع دیا جا سکے جو بھی سبزی کی و کان تک بھی پیدل نہیں گئی تھیں ، ایک جبری مارچ مکمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن چند ہفتوں کے اعدر اندا ہداف دو بارہ بڑھ گئے ، کیونکہ مورتی بہت مانی روز اندا یک سوڈ عثر نکا لئے آئیں۔ ایک ریکروٹ کاوڑن ٹر بنگ کے دوران 40 پوعٹر گھٹ گیا۔

مئی 1991ء کے قریب کوری کھمل ہونے پر بقول جانس کاریٹسکی ،''ہم نے یہ عظیم بدااؤ واقع ہوتے ہوئے ویکھا۔'' جب ہا جرہ داویش رخصت لے کراپنے گھر والوں سے ملنے گئی تو وہ اس سراو پراٹھا کر چلنے دیکھا۔'' جب ہا جرہ داویش رخصت لے کراپنے گھر والوں سے ملنے گئی تو وہ اس جیں آنے والی تبدیلیاں دیکھ کرجیران رہ گئے۔'' انہوں نے بتایا کہ جھے جس بہت ہی چیزیں بدل گئی جیں ……میرے بولنے کے انداز سے لے کراشحتے جھنے کے طریقے تک ریکھ تبدیلیاں انہیں پسند آئیس ،اور پچھ بین ۔'' ہا جرہ نے اپنی سہیلیوں کو قائل کرنا سب سے مشکل پایا۔ مرصع سیلونوں جس غیر ملکی نوکر انیوں سے خد مات لیتے ہوئے وہ خند قیں کھود نے اور ساری رات صحرائی کیمیوں جس بہرہ دینے کے متعلق ہا جرہ کی کہانیاں س کر مششد درہ گئیں۔ ''وہ جھے سے کہتی رہیں، ہمہیں واپس آنا ہوگا، تم نے بہت خوفاک فیصلہ کیا ہے۔'لیکن جھے معلوم تھا کہ مرافیصلہ بالکل درست ہے۔'
دریں اثنا ہارات کی فوج میں کچھیئٹر افسر ول نے خواتین ریکروٹوں کے چیش کردہ عمدہ نہا گئی کو تنافیم کرنا مشکل پایا۔ اکیڈی کے کمانڈر لیفٹینٹ کرٹل مجھہ ناصر نے ابتدا میں ہی تشلیم کیا تھا کہ اسے خواتین جنگجووں کے حوالے سے کوئی خاص امید نہیں۔''اگر ہماری آبادی بہت زیادہ ہوتی تو میں بن ان عورتوں کو گھر کی چارد ہواری کے اندر ہی دکھتا،''اس نے کہا۔لیکن آبستہ آبستہ آبستہ اُسے اپنے نظر میں تبدیلی انا ناپڑی۔ شروع میں اس نے شونگ میں خواتین کے سکورز پریفین کرنے سے انکار کر دیا۔ 40 میں سے 38 نمبرز کا سکور دیکھ کرمنیں جیران رہ گیا۔'' آخر ان عورتوں کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں آئیس کھلونا ہتھیار سے کھیلئے کا موقعہ بھی نہیں ماتا۔ یفٹینٹ کرٹل نے سوچا کہ ہائی سکورز کہیں عورتوں کی آگیری میں بنائی گئی نئی شونگ رہنے میں کسی نقص کے عکاس تو موجول کہ ہائی سکورز کہیں عورتوں کی آگیری میں بنائی گئی نئی شونگ رہنے میں کسی نقص کے عکاس تو شہیں۔ اپنے خیال کی تقدر بیتی میں بنائی گئی نئی شونگ رہنے میں کہیں خوابارہ کروایا۔ شہیں۔ اپنے خیال کی تقدر بیتی میں بنائی گئی نئی شونگ رہنے میں کسی نقص کے عکاس تو کہیں۔ اپنے خیال کی تقدر بیتی ہوئی ہے اس نے مردوں کی شونگ رہنے میں کھیسٹ دو ہارہ کروایا۔

مشرق وسطنی جانے سے پہلے میں ہمیشہ ہردلیل کے امن پسندانہ پہلو کی جمایت کیا کرتی تھی۔
اس کے برنکس واضح شہادت (گولڈا میسر، مارگریٹ تھیجر) موجود ہونے کے باوجود بجھے یقین تھا
کہ اگر دنیا میں عورتوں کو زیادہ بارسوخ عبدے حاصل ہو جائیں تو بیدامن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔
چنانچہ یہ بات ہے۔ اور پچھالسنا کے معلوم ہوتی تھی کے عورتوں کے خواہش کردہ تمام حقوق مارنے اور مرنے کا حق حاصل کرنا تھا۔ گرامارات کی عورتوں میں دریافت ہونے والی طافت کو نہ سراہنا اعلیٰ ماری خامی کے خواہش کریا جا سکتا تھا۔

ایک مرتبہ پہلے بھی ایریٹریا ہیں مجھے اِس ہیراڈ اکس کا سامنا کرتا پڑا۔ ہیں ایک افریقہ پہاڑی ہیں کھودی ہوئی خندتی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ میٹر دورا پتھو پیائی سپابی دور بینوں کی مدد ہے دیکھ رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی اپنا سر کب اٹھا تا ہے۔ اس محاذ پر ایریٹریا والی سائیڈ پر موجودہ سپاہیوں میں ہے کوئی ایک سوعور تیں تھیں ، بشمول کما تڈنگ افسر کے۔

اُن ایریٹر یائی گوریلاعورتوں نے جنگ کے بدترین انجام دیکھے تھے۔ ایک عورت نے

کلاشنگوف کا پورا را وَنَدُ لَکُنے ہے اپنی دوست کا جبڑا اُڑتے دیکھا۔ دوسری نے بارودی سرنگ کے باعث زخی ہونے والی دوست کا ہاتھ کچڑ کر (اینستھیج کے بغیر) اس کی ٹانگ کٹنے دیکھی۔ عورتوں نے ایک دلگیرر جائیت کے ساتھوان چیزوں کے متعلق بات کی۔ بیش ترکی پیدائش 1962ء میں لڑائی کے آغاز کے بعد ہوئی تھی۔ انہیں ایک جنگ زدہ ملک کے سوا کچھ بھی معلوم ندتھا۔

ا ہارات کی طرح اپریٹریا کی عورتیں بھی گور بلوں کے ساتھ ال گئی تھی کیونکہ انہیں ایسا کرنا درست محسوس ہوا تھا؛ سیاہ فام افریقہ کی سب سے بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے مرد کم پڑ گئے سے ۔ ان کا معاشرہ امارات کی نسبت عورتوں کے ہتھیا راٹھانے کا زیادہ شدید کالف تھا۔ 1960ء کی دہائی میں اپریٹریا کے دیبات میں عورتوں کی حیثیت اس قدر پست تھی کے عورت شدید ضرورت کی دہائی میں اپریٹریا کے دیبات میں عورتوں کی حیثیت اس قدر پست تھی کے عورت شدید خورتوں کی حیثیت اس قدر پست تھی کے عورت شدید خورت شدید ورت پرتی اپنے شو ہر سے بات کر سکتی تھی قرآن میں جیش کوایک' بیاری' قرار دیے جانے کی روشنی میں اپریٹریا کے دیباتی حا تصد عورتوں کو ہر ماہ ہفتہ بھر کے لیے گھر سے نکال کر مخصوص کھائی میں چھوڑ آتے ۔

ایتھو پیایں جنگ شروع ہونے پر چند گورتوں نے لڑنے پر اصرار کیا۔ سترہ سال کی عمر میں جھیارا تھانے والی چو چوٹیسفا ماریام نے کہا، 'ابتدا میں گورتوں کو مستر دئیس کیا جا سکتا تھا، کیونکدان کی ضرورت تھی۔'' جنگ ہوئی جوش وخروش نے گورتوں کو بدخیثیت مجموعی ایک نیااحترام ولا یا اور بہت کے ٹیموزتو ڑے۔ شدید خرابت سے دو چارا الل ایریٹریا کے پاس چندا یک فیکٹریاں تھیں۔ لیکن جنگ خواتین کی سہولت کی خاطر انہوں نے اپنے نہایت قلیل ذرائع کا ایک حصہ سینیٹری ٹیکٹر کا ایک خصہ سینیٹری ٹیکٹر کا ایک بائنے نہا ہے۔ یا انسان صب کرنے میں لگادیا۔

محاذ پر حالات زئدگی نہا ہے تخت گیر تھے۔ خوراک کی قلت کے باعث فاقوں کے شکار سپاہی و لیے پر گزارا کرتے تھے۔ ان کا پہلی عالمی جنگ جیسا خندقوں کا نظام بلند پہاڑی سلسلے میں میلوں تک بھیلا ہوا تھا۔ رسد ہتھ گاڑیوں کے ذریعے نہایت ڈھلوانی چوٹیوں تک لا ٹاپڑتی ۔ عورتمی بھی بیکام مردوں کے شانہ بشانہ کرتمیں۔ ہرکوئی زمین پرسوتا تھا۔

ی کوریلوں کا تعلق مختلف طبقہ ہائے حیات سے تھا۔ جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے نظریہ پرست یو نیورٹی طلبا جیسے کچھ گوریلوں نے عورتوں اور مردوں کامل کرلڑنا بالکل فطری خیال کیا۔ جبکہ دیباتی پس منظرر کھنے والوں کو بیامر قبول کرنامشکل لگا۔ چنوراتوں کے بعد ایک شادی کی وجہ ہے لڑائی کچھ دیر کے لیے رکی۔ جنگہو بمیشہ گروپس کی صورت میں شادی کرتے تھے۔ واحد جوڑا بحر ہے کے گوشت کی روا پی ضیافت کا تحمل نہیں ہوسکتا تھا۔ ایک نو جوان رقاصہ نے اتا ج کی بوری ہے بنا ہوا کا سٹیوم پہن رکھا تھا جس پر'' Federal Republic of Germany ''کے الفاظ کیھے تھے۔ اس کے پیچھے پیچھے 120 ولہوں اور دلہوں کا جلوس آیا۔ ان سب نے ایک جہیسا جنگی فاکی لہاس پہن رکھا تھا۔ جوڑوں نے ہاتھ تھاہے، ووجوٹ کا علان کیا۔ جنگہوؤں کی خفیہ تھاہے، وجوڑوں کی خفیہ تھاہے، وجوڑوں کی منظم کی اسناد ہر جوڑے کو دی گئیں۔ سند پر 1977ء کے از دوا جی تو اور ایک خفیہ تانوں کا بیا قتباس درج تھا کہ تعلق ''عجبت کی بنیاد پر دوافراد کی آزاد مرضی' کے مطابق ہے۔ عبدالقد داؤد کی عبایہ مربح ہے ہوئی تھی۔ مسلمان اور عیسائی درجنوں کی تعداد میں ایک دوسر سے عبدالقد داؤد کی عبایہ مربح ہے ہوئی تھی۔ مسلمان اور عیسائی درجنوں کی تعداد میں ایک دوسر سے سے حبدالقد داؤد کی عبایہ مربح ہے ہوئی تھی۔ مسلمان اور عیسائی درجنوں کی تعداد میں ایک دوسر سے سے دالتہ کہ کہیں جند تھیں تھیں کہیں تھیں تھیں تھیں تھیں کہیں کہیں کے دالدین نے بتایا ہو کہی مختلف عقید سے شخص کو کھائے بھی شرکی کر لینے تک فاقہ کرو۔'' کین اس طویل جنگ کی خند توں میں اِن مردوں اور گورتوں کے یاس شراکت داری کی اور بھی بہت

سی بنیادیں موجودتھیں:خوف،فتوحات اورایک نصب العین پریقین۔اندھیرے میں مجھے چوچوکا یس ہیوندسا ہی دکھائی پڑر ہاتھا۔اس کے چبرے پرایک مدھم می مسکرا ہٹ پھیل گئی۔'' جنگ کی پیدا کردہ ہرچیز ہی بری نہیں ''اس نے سرگوشی کی۔

اور بوقسمتی سے امن کی پیدا کروہ ہر چیز ہی اچھی نہیں ہوتی ۔ متیں 1994ء میں واپس امریٹر یا آئی جے ایک خود مختار ملک ہے ایک سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ دارائحکومت اسارا کسی جدو جہد کے بغیر گور بلوں کے قبضے میں آگیا تھا۔ لڑائی کی تباہ کاریوں سے محفوظ اس کی اطالوی انداز کی تمارتیں ایک مرحم دھند لی تی روشنی میں نہائی ہوئی تھیں۔ گلیاں صاف تھیں ،اور رات کے دفت بھی وہاں بحفاظت گھو ما پھرا جا سکتا تھا۔ جنگ کے دوران سکول کے استادوں نے بھی دفت بھی وہاں بحفاظت گھو ما پھرا جا سکتا تھا۔ جنگ کے دوران سکول کے استادوں نے بھی دوران سکول کے استادوں نے بھی دوران دوران سکول کے استادوں نے بھی درواز دوں پر بھی نہیں ۔ اب کوئی بھی مسلح نہیں تھا، جن کہ ایئر پورٹ یا سرکاری ممارات کے درواز دوں پر بھی نہیں ۔ دنیا کی ایک نہا ہے تھے۔ درواز دوں پر بھی نہیں ۔ دنیا کی ایک نہا ہات کے اقتدار حاصل کرلیا تھا اور فور آئی بگاڑ کا شکار نہیں ہوئی تھی ۔۔

ا حرکارا بیک بور بااح بیا نے افتدار حاصل کرلیا تھا اور فورا بی بکاڑ کا شکار ہیں ہوں گی۔
تحریک کے قائدین اب بھی پلاسنک کے سے سینڈل پہنچ اور صدر سمیت کوئی بھی اہل کار تخواہ
نہیں لیتا تھا۔ وہ دیگر جنگجوؤں کی طرح اپنی محنت تعمیر نوک کوششوں میں بطور چندہ شامل کرتے۔
لیکن امن نے جنگجوؤرتوں کو پچھ غیر متوقع بابوسیوں سے دو جارکیا۔ بنی حکومت نے خواتین کو
سیاست میں حصہ لینے اور نے قانونی حقوق کی چیش کش کی ،مثنا از مین کی مکیت رکھنے اور ور شدمیں
سیاست میں حصہ لینے اور نے قانونی حقوق کی چیش کش کی ،مثنا از مین کی مکیت رکھنے اور ور شدمیں
منتقل کرنے کا حق ۔ حکومت نے جہنیتا لوں میں جنسی اعصا کی تعظیم پر بھی پابندی عائد کر دی۔
حکومت کے تعاون سے ریڈ بو پر پروگرام نشر ہوئے جس میں مسلم مفتی اور عیسائی بشپ دونوں نے
واضح طور پرقرار دیا کہ اس قتم کے دستور ند ہی لحاظ ہے کوئی اجمیت نہیں رکھنے۔

پھربھی وسیع پیانے پر معاشرے کے رواج محاذ جنگ پرشکل پذیر ہونے والی ثقافت پر بھاری سے جنگ ہوا جائے ہے۔ جنگ کاعرصہ ایتھو پیائی افواج کے تھے۔ جنگ ہوا جائے تھا۔ اکثر گور بلوں کی ترقی بہندانہ اقد ار والدین کی نہایت رجعت پہندانہ اقد ار تیج بھرا کی تابی ہے۔ کرائیں۔ آٹھ مال تک محاذ پرلڑنے والی تینتیس سالہ روز Kiflemariam نے کہا، ''ان میں سے زیادہ تر ہماری عزت کرتے ہیں۔۔۔۔ وہ جانتے ہیں کہم نے ایک مختلف انداز میں زندگ گزاری ہے۔ لیوں کی جم سے ایک مختلف انداز میں زندگ گزاری ہے۔ لیوں کی جم سے ایک مختلف انداز میں زندگ گزاری ہے۔ اور

نہرست ہو<u>ے ہے ۔</u> اے تمہیں ہمار بے طریقے کے مطابق رہما ہوگا۔''

1989ء میں روزا نے ایک اجماعی تقریب میں اپنے ساتھی گوریلے سے شادی کی تھی۔ جوڑے نے قیام امن سے پہلے الگ الگ محاذوں پرلڑنے کے باعث بدمشکل ایک ماہ ساتھ گزارا۔اب روزا اور اُس کا شوہر زیر دست خاندانی دیاؤ میں ایک دوسرے ہے شناسائی پیدا کرنے کی کوشش کررہے تھے۔روزا کی ساس اپنی بہو کا کام پر باہر جانالیندنہیں کرتی تھی۔ساس جا ہتی تھی کہوہ اس بٹریائی یو نین میں فنانشل آفیسر کی نوکری جھوڑ دے۔'' وہ مجھے دیکھتے ہی کہتی ہے، ' تم بيج كيون نبيل بيدا كرتى ؟ تم گھرير كيول نبيل رہتى؟' ''

بالخضوص ديبات ميس خاندانون نے سخت جان جوان عورتوں کو قبول کرنا مشکل يا يا جومطلق برابری کی عادی تھیں ۔گھر والوں نے طلاق برز وردیا ،ا بے بیٹوں کو جوان گھریلولڑ کیاں پیش کیس جو بالنوبن كران كاانتظار كرتيس \_اس تتم كى لزائيال اس وفتت شديد جوجاتيل جب شو ہراور بيوى كا تعلق مختلف مذہبوں ہے ہوتا۔

نو جوان ،غیر شادی شدہ جنگجوعورت کے لیے سننقبل مسائل ہے بھریورتھا۔ ایک طرف وہ ہیروئن تھی الیکن دیہات میں یہ چیز اے ایک قابل خواہش دہن نبیس بناتی تھی۔ دیہات میں اب بھی انکساری اورقطعی بکارت کو بہت زیاد ہ اہمیت دی جاتی تھی۔

روزا اور بہت ی دیگرعورتوں کے لیے ایک نئی جدو جہد شروع ہوئی۔''اب ہمیں انہیں بیہ سمجھانے کے لیے نزنا ہے کہ ہرکسی کوآ زادی ہے زندگی گزادنے کاحق حاصل ہے۔ میرے خیال میں بیا یک اور جنگ ہے۔''

BOXUE

جصابا ب

## ایک ملکه

عرب کے تجارتی راستے اب شکتہ شاہرا ہیں ہیں۔ اونٹوں کی لمبی لمبی قطاری بھی ماضی کا قصہ

بن چکی ہیں۔ اس کی بجائے ٹرک عقبہ سے مکہ تک صحرا اور گروش سنر کرتے ہیں۔ آن کل نخلتان

کی جگہ ٹرک شاپ نے لے لی ہے جہاں مجھور تو در کنار گھاس کی ایک پی تک نبیں بوتی۔

میں 1989ء کے موسم بہار ہیں بہیں کے ایک مقام پر فساد کی رپورننگ کرنے گئی۔۔۔۔
صحرائے اردن کے وسط میں مان تا می ایک فریبانہ قصبہ اردن کے وزیر اعظم نے گیس کے زخوں
میں اضافہ کر دیا تھا، اور مان کے ٹرک ڈرائیور احتجاجاً مڑکوں پہنگل آئے تھے۔ وہاں سے ملک بھر
میں بھیل جانے والے فسادات نے مشرق وسطی کے طویل ترین برسرا فقد ارباوشاہ حسین کا استحکام
میں بھیل جانے والے فسادات نے مشرق وسطی کے طویل ترین برسرا فقد ارباوشاہ حسین کا استحکام
ضرورت ہے، آئی ایم ایف نے توجہ دی اور اقتصادی اصلاحات کا مطالبہ کیا، اس کی شرائط اس قدر حتی ضرورت ہے، آئی ایم ایف نے نوجہ دی اور اقتصادی اصلاحات کا مطالبہ کیا، اس کی شرائط اس قدر میں۔
حتی تھیں کہ لوگوں نے بغاوت کردی۔

لیکن اس مرتبہ کہانی بیکدم ایک نیاموڑ مڑگئی۔ میں مان بینک کے جلے ہوئے سامان ہیں ہے باقی پچی ہوئے سامان ہیں ہے باقی پچی ہوئی دراز پرایک باقی پچی ہوئی دراز پرایک باقی پچی ہوئی دراز پرایک نہایت پریشان حال ہدو بیشا ہوا تھا ؟ اس کی کھر دری عبا کے کنارے بل دہ ہتھے۔ گزشتہ ہفتے وہ تھے۔ یہ باوٹ میں اوٹ مجانے والے گروہ ہیں شریک ہوا تھا۔ ''مظاہرین نرخوں ہیں کی جا ہتے تھے۔ وہ

پہلے ہی بہت غریب ہیں، اور نرخ پڑھنے سے ان کے بیچے روٹی سے بھی محروم ہوجا کیں گے۔ لیکن ان کی چیخ و پکار صرف اس لیے ہی نہیں تھی۔' اس نے بیجائے کے لیے ادھراُدھر نظر دوڑ ائی کہ کہیں کوئی دیکھی تونہیں رہا، اور بولا:''وہ ہا دشاہ سے ملکہ کوطلا آن دینے کامطالبہ بھی کررہے تھے۔''
مشرق وسطی کے بیش ترصحافیوں کی طرح مجھے بھی علم تھا کہ شاہ حسین نے ایک امر کی عورت مشادی کی تھی۔ لیک میں نے اسے ساتی صفحات کا جیٹ بھرنے کے لیے ایک حسین چہرہ ہی خیال کیا تھا، نہ کہ قیمتوں پر فساد میں نحروں کے معور پر۔

یہاں اوگوں کے ذہن میں ملکہ کے متعلق بہت ہے سوالات ہیں ،'بدو نے کہا، اور پھر آیک

ایک کر کے سوالات پیش کیے:''کیا ہادشاہ سے شادی کرنے کے وقت وہ ہا کر وہ تھی؟ کیا وہ واقعی
مسلمان ہے؟ اگر ہے تو پھر اپنا سر کیوں نہیں ڈوھا نپتی ؟ کیا یہ بات ورست ہے کہ وہ عیسا نیوں کی
پشت پنا ہی کر رہی ہے؟ اس کے خاندان کا تعلق حلب سے ہے؟ جہاں اس کا وا وا پیدا ہوا ) جہاں
بہت سے یہودی رہتے ہیں۔ ہمیں کیے معلوم ہوگا کہ اس کی رگوں میں یہودی خون نہیں ؟ ہم نے
سنا ہے کہ وہ ی آئی اے کی رکن ہے اور ہا دشاہ کو زہر دینے آئی ہے۔''

مشرتی وسطیٰ کے جانے پہچانے سوالات اس بدو کومشکل میں ڈالے ہوئے تھے: بالعموم امریکہ اور بالخصوص می آئی اے؛ یہودی، اور اگر یہودی نہیں تو عیسائی؛ عورتوں کی جنسیت..... ''ماضی'' کا خوف بھی اور پردہ ترک کرنے کی صورت میں موجودہ آزادی کی دہشت بھی۔

اس کی باتوں کو پنجیدگی ہے لیٹا مشکل تھا۔ تا ہم ، ایران اور مصر میں حکمر انوں کی بیو یوں نے جاتی پر تیل کا کام کیا تھا، یا کم از کم ان پر تنقید پیش آمدہ مشکلات کا پیانہ ضرور تھیں۔ شاہ کی ملکہ فرح اور سادات کی بیوی جہاں دونوں ہی جارحانہ حد تک جدید ،اعلیٰ رہنے والی عور تیس تھیں جنہوں نے اصلاح کی خاطراز انی کڑی۔ ملکہ نور نے ایسا کیا کیا تھا کہ اتنی حقارت کے قابل بن گئی؟

54 سال کی عمر میں اس کا شوہر شاہ حسین مشرق وسطی کا تنظیم خزانہ تھا۔ وہ تیرہ سال کی عمر میں ایک قاتلانہ تھلے میں بال بال بچاجس میں اس کا داوا مارا گیا تھا۔ 1951ء میں پندرہ سالہ حسین کو ایک ڈولٹا ہوائخت ور شدمیں ملاراس نے 1967ء میں اپنی آدھی سلطنت، بینی مغربی کنارہ اسرائیل کے قبضے میں چلے جانے کا خسارہ برداشت کیا ؛ اس نے 1970ء میں فلسطینی پٹاہ گزینوں کی ایک مسلح بعناوت کو دبایا اور 1989ء میں اسے حکومت کرتے ہوئے جالیس سال پورے ہو گئے۔

اردنی معاملات کے ایک اسرائیلی تجویہ نگار ڈان شیفٹن نے لکھا، 'وہ اُن سب لوگوں کے جنازوں بیس شریک ہوا جنہوں نے بیش گوئی کی تھی کہاس کی حکومت ایک ہفتہ بھی نہیں چلے گی۔' فساوات شروع ہونے کے بعد پچھون کے اندرا ندرشاہ نے ضروری اقد امات کا حکم دیا: اس نے وزیراعظم زیدرفاعی کومعزول کیا اورا پنے بے چین عوام ہے بائیس سال جس پہلی مرتبہ عام انتخابات کروانے کا وعدہ کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا نور (اس کی چوتی اور طویل ترین عرصہ تک ساتھ رہے والی بیوی) کے ساتھ اس کی شادی بھی حکومت کو بچانے کی نذر ہوجائے گی۔

جب فسادات شروع ہوئے تو بادشاہ اور ملکہ وائٹ ہاؤی، واشکنٹن میں کھانا کھارہے تھے۔ گہرے نیلے شفون کے گاؤن میں نور کی تصاویر اور بیافواہ کہ اُس کی بہن بھی فلم پروڈیوسر جارج لوکاس کے ہمراہ کھانے میں شریک ہوئی تھی ، اس کی امریکی اقدار اور اصراف پسندی کے متعلق شکایات کی چنگاری کوجڑکانے کا ہاعث بن گئی۔

میں نے کل میں شاہ کے ساتھ ائٹر و یوکرنے کی درخواست دے رکھی تھی ۔ کسی جواب کی تو تع کے بغیر میں نے نئی ٹیکس بھیجی کہ تیں ملکہ ہے بھی ملنا اور اس بارے میں بات کرنا جا ہوں گی کہ وہ فساد یوں کا ہدف کیے بن گئی تھی ۔ فور آئی جواب وصول کر کے میری جیرت کی کوئی انتہا نہ رہی: بادشاہ اور ملکہ دونوں نے جھے سے ملاقات پر رضا مندی دیدی تھی ، اور کل سے ایک کار ہوئل میں مجھے لینے آئی۔

میں ہوگی۔لیکن کار دیوان کے مرکزی زینے کے پاس سے آگے گزری اور جھے ایک بلیک ہاک بیلی کا پٹر کے گھو متے ہوئے پرول تلے اتارا۔شاہ پہلے ہی پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔''او پر آ جاؤ''اس نے او خی آ واز میں کہااورا پے پیچھے والی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔

شاہ نے کنٹرول سنک کوآ کے کیا۔ ہم آ ہستہ آ ہستہ زمین سے او پراٹھے اور کل پر منڈ لاتے ہوئے آ گے ہو ہے۔ چند سیکنڈ میں ہی شہر چیچے رہ گیا۔ ہم زینون کے قدیم درختوں اور سفیدی کی ہوئے آگے ہو ہے۔ چند سیکنڈ میں ہی شہر چیچے رہ گیا۔ ہم زینون کے قدیم درختوں اور سفیدی کی ہوئی چارد بوار بوں کے او پر سے گزرے۔ عمان میں ''نیویارک نیویارک بییزا'' نامی فاسٹ فوڈ جو انتش اور برزی برزی سپر مارکیٹس اردن کوا کی جانا بہجا نامغر لی روپ ویتی ہیں۔ لیکن جدید تہہ ریا رہت کی برت جتنی ہی چلی تھی ۔ اس کے نیچے قدیم ہائیلی لینڈ سکیپ میں بھر بوں اور زینون پر گزارا کرنے والے آئیل رہتے تھے۔

نسان چرچل پیخی بھارا کرتا تھا کہ اس نے اتو ارکی ایک دو پہرکو یک جنبش قلم ہے اردن کو تخلیق کر دیا تھا۔ 1921ء میں قاہرہ میں ہونے والے ایک اجلاس میں چرچل اور ٹی ای لارنس اف عربیبیہ) نے اپنے حلیف عبداللہ (جس نے پہلی عالمی جنگ میں ترکوں ہے لڑنے میں لارنس آف عربیبیہ) کوایک بخت مہیا کرنے کی خاطرامیبا کی شکل جیسی ورائے اردن (Transjordan) میں لارنس کی مدد کی ) کوایک بخت مہیا کرنے کی خاطرامیبا کی شکل جیسی ورائے اردن (Transjordan) ریاست تراثی تھی ۔عبداللہ کے باپ شریف حسین (جورسول اللہ کی 35 ویں پیڑھی میں تھا) نے مکہ اور جازے خطے پر اس وقت تک حکومت کی جب السعو و نے نجد کے صحرا ہے شمال کی جانب قبضہ شروع کیا اور انہیں بے دخل کر دیا۔

فلسطینیوں نے 1951 ء جس عبداللہ کوئل کیا۔ اس کا بیٹا طلال وجنی مریض تھا اور ووسال بعد

ہی دست بردار ہو گیا۔ نوجوان حسین کوا یک ریاست کا تخت ور ثے جس ملاجس جس خوداً س جیسے
صحرائی عربوں کی تعداد فلسطینی تارکین وطن کی نسبت تیزی ہے گھٹ رہی تھی۔ اسرائیل کے ساتھ
ہراڑائی کے بعد مزید فلسطینی سرحد پارکر کے آجائے۔ عرب ریاستوں میں سے صرف اردن نے ہی
مفرنی کنارے ہے آئے ہوئے فلسطینیوں کوشہریت دی۔ لیکن 1970ء کے 'سیاہ تمبر'' میں حسین
نے محسوس کیا کہ فلسطینی اس کی بادشا ہت پر قبضہ کرنے کی کوشش کررہے متھے۔ اس نے انہیں کیل
فرالا اور بہت سوں کی ہلا کت ہوئی۔

میں نے شاہ کے کریش ہیلمٹ کی طرف دیکھا جس کے پیچھے' دحسین اول' چھیا ہوا تھا۔

مغرب میں شاہ کو محق ایک زم گفتار ، Harrow اور سینڈ ہرسٹ ہے تعلیم یافتہ سفارت کار کے طور پر
دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن اب وہ کہیں زیادہ تو ی دکھائی دے دہا تھا: اپنے جدا مجد کا پاسبان ، امام ، جنگ ہو
اور قبائل کا سردار۔ اس کے عوام اپنے رہنما کو ایسانی دیکھناچا ہے تھے۔ خارجہ پالیسی کی مصروفیات
کے باعث حسین کا رابط عوام کے ساتھ منقطع ہوگیا تھا۔ اب وہ خاتی کو پائے کی تیار یوں ہیں تھا۔
امر مکھا ہے کہی غیر ملکی حلیف کا تختہ اللئے پر چیرت کا اظہار کرنے ہیں بھی ناکا مہیں رہا۔
میرے خیال ہیں اس کی جڑوی وجہ رہ ہے کہ ہم نے ان آدمیوں کو صرف مخرب کے ساتھ تعلقات
کے دوالے سے دیکھا۔ ہمین نہیں معلوم کہا ہے عوام کی نظروں ہیں ان کی اہمیت کیا تھی۔
جب حسین نے ایک صحرائی تھیے کی ہیرونی حدود پر اپنا ہیلی کا پٹر اتارا تو منتظر ہجوم کے نعروں
خروں نے دوٹرز کی آواز کو بھی مات دیدی: ''بالروح ، بالذم ....' گرد کے غبار میں شاہ کی جانب الشے
موئے چہرے مڑ گئے ۔ جسم آ کے کو اُئٹرے ، سیا ہیوں نے تھیے دھکیلا جسے ملک کے جائی
وشمنوں سے نسٹ رہ ہوں۔ شاہ نے اپنا ہمیلہ شاتار کر شنچ سر پر سفیداور سرخ کیفید پھین لیا۔ وہ

میں بیلی کا پڑے اتری اور باڈی گارڈ زکے دستے نے جھے فورا اسے الگ کر دیا۔ بہوم ایک واحد و جود کی طرح حرکت کرتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے خود کو ایک اور سمت میں تھے بیٹنا جا تا ہوا محسوس کیا۔ ایک بعد و خوج کر کی نوک میں بھٹنے کی وجہ نے مثیں نے اپنے شاہانہ سوٹ کی جیکٹ پھٹنے کی آوازشنی۔ میں نے اپنے شاہانہ سوٹ کی جیکٹ پھٹنے کی آوازشنی۔ میں نے او ٹجی ایر کی والے جوتوں پرخود کو گرنے ہے بچایا۔ شابی باڈی گارڈ کے ایک سیابی نے جھے دیکھیا۔ و و بہوم کو گالیاں دیتا اور چیھے دھکیلی ہوا آیا اور میرا ہا تھ تھا م کر مسلسل گالیاں دیتا اور چیھے دھکیلی ہوا آیا اور میرا ہا تھ تھا م کر مسلسل گالیاں دیتا اور چیھے دھکیلی ہوا آیا اور میرا ہا تھ تھا م کر دینار کھا تھا۔ میم خیموں کی ایک قطار کی جانب بڑھے۔ نہ میکٹ جیکٹے پرایک غرغر اتی آواز نے تعروں کو دیا دیا۔ اس میٹ میلی اور پھر سائس خارج کر گیا۔ اس کی گردن کے باس خون کا ایک چھوٹا ہے تا لاب بنا ہوا تھا۔ روایت کے مطابق بادشاہ قربائی کے مقدس خون کے اور پر سے گزر رااور پھر باڈی گارڈ زنے جھے بھی گڑ ارا۔

ساتھ لہوترے برتن میں ہے گلاس نما کپ میں کافی انٹریلی۔اس نے کیکیاتے ہوئے اپنا کپ منہ

تک اٹھایا اور جکھ کر ٹابت کیا کہ اس میں زہر ہیں ہے۔ پھر بدستور کیکیاتے ہوئے اس نے شاہ کے لیے ایک اور کی بھرا۔

وہ ساراطویل ، حدت بھرادن الف لیلہ ولیلہ کے ایک ٹیبلویس صرف ہوا: ایک برہند پاشا مو نے شاہ کا قصیدہ پڑھا؛ کا لے نقاب میں لیٹی ایک بوڑھی بدو تورت (جس کے چہرے پر نیلے ٹیٹو کے نشان تھے ) نے شاہ کی جھیلی پرایک درخواست رکھی ؛ کھانے کے دفت شاہ نے ایک طشت میں ہاتھ ڈالا جس میں چاول کے ڈھیر پر رکھے بحروں کے سروں سے بھاپ اٹھ رہی تھی ۔ اس کے ہاپ کی عمر کے بوڑھے قبا نکیوں نے احر اما جھک کراس کے کندھوں اور تاک پر بوسرد یا ، لیکن اپنے صحرائی انداز میں اُسے اس کی کنیت یعنی ابوعبد اللہ سے مخاطب کیا۔

مجھے یا دنہیں کہ ہم ہیلی کا پٹر کے ذر بعیدان کی کتنی بستیوں میں گئے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہ کی درشت خود منبطی زائل ہوتی گئی۔ سہ پہر کے دفت میں جملی کا پٹر کو دو ہارہ ممان میں اتر تے دیکھے کر بہت جیران ہوئی۔ شاہ نے نرم آواز میں مجھے الندوہ (لال پھر کے کل) میں چلنے کو کہا '' نور دہاراا نظار کررہی ہے۔''

مرکزی راہداری میں داخل ہونے پراس نے اکساری کے ساتھ جھے ایک ہاتھ روم کی جانب
بڑھایا اور خود قدیم بندوقوں اور گواروں کے کیسز کے درمیان فاری قالینوں پر چاتا ہوا مرکزی
زینے کی طرف بڑھا۔اس نے کئی نو جوان اڑکے کی طرح ایک قدم جس دودو سیڑھیاں طے کیس۔
میں نے طلائی ٹلکوں میں سے نگلتے ہوئے گرم پانی سے منہ پر چھینٹے مارے اور ہوا کے
باعث الجھے ہوئے گرد آلود بالوں میں برش کیا جو چیکتے ہوئے مار بل بیورو میں رکھا تھا۔ جب منیں
باتھ روم سے با برآئی تو ملکہ زینے ہے آ ہت آ ہت بنچا تر رہی تھی۔اس نے فاصلینی طرزی طویل
عبا بہن رکھی تھی۔اس کے سونے سے بھی زیادہ چیک دار لیے بال پشت پر کھلے ہوئے تھے۔وہ
ایک حسین وجیل، دیلی تیلی اور بہت لیمی عورت تھی۔۔۔۔ اپ شوہر سے کم از کم پانچ انچ کمی۔
مرکاری پورٹریٹ میں اسے بمیشہ قد میں شوہر سے چھوٹا دکھایا گیا۔ پٹائیس پورٹریٹ بنواتے وقت
شاہ ایک ڈ بے کے او پر کھڑ ابوا تھایا ملکہ ایک گڑھے کے اندر۔۔۔

ملک نے مسکرا کا اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور امریکی انداز میں زور سے مصافحہ کیا۔ اس نے کہا، ''میں نے ان سے بوجیعا تھا کہتم کیسی ہو۔اورانہوں نے کہا،' اُس پرگرو بڑی ہوئی ہے،'لیکن مجھے تو تم پرکوئی گردنظر نہیں آ رہی۔ آ وَباغ میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ سارے کل کی بہترین جگہ ہے۔1970ء میں انہیں بالائی منزل کی تمام کھڑ کیوں میں بلٹ پروف شخشے لگا تا پڑے۔ میرے خیال میں اندر کا ماحول بہت گھٹا ہوا ہے۔''

وہ فرانسیسی دروازوں میں ہے گزر کرایک ٹیمن پر آئی جس کے آگے الان اور پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ ہم خوشبوداریا سمین کے کیاریاں تھیں۔ ہم خوشبوداریا سمین کے قریب تئی چند کرسیوں کے قریب پینچیں۔ میں نے اپنی نوٹ بک گھٹنوں پہر کی ۔ نور نے کہا، دختہ ہیں ایک میز کی ضرورت ہے۔ ''اس نے الان کے اُس پار پڑی لوہ کی ایک میز دیکھی اور مدو کے لیے آنے والے فادم کو ہاتھ کے اشارے سے دوک کرخود گئی اور اسے تھیدٹ لائی۔ وہ کے لیے آنے والے فادم کو ہاتھ کے اشار کی ہاکی ٹیم میں رہ چکتھی۔ اب وہ گھوڑ سواری کرتی، شنس کھیاتی اور ہفتے میں دویا تین مرجبہ جسمانی ورزش کرتی تھی۔

ایک ویٹر طلائی رم والے گلاس میں میرے لیے والے کا تازہ جوں لایا۔ ملکہ نے اپی جڑی

بوٹیوں سے تیاری گئی جائے کی چھٹی لی بنظریں سیدھی میری جانب کیں، اور سید ھے صاف انداز
میں فساوات کے متعلق اپنے خیالات بیان کر دیے۔ اس نے کہا، ' جب بیدواقد ہواتو ہم واشکنن
سے سید ھے گھر آئے۔ جو نبی ہم واپس پہنچ، میری ایک دوست نے جھے سب پچھ تفصیل سے
میا ہا۔ ۔۔۔۔میرے بارے میں قطعی جھوٹی افواجیں۔' وہ دوست کیل شرف تھی، اردن کی واحد خاتون
میزیر اور ملکہ کے راز داروں میں ہے ایک۔' ' پچھ با تیں تو اتنی وابیات تھیں کہ انہیں غدات جھتا
جا ہے، ورنہ بیآ پ کو کیل ڈائیس گی۔ میرا مطلب ہے کہ میری حیثیت کے سی بھی شخص کے متعلق
با تیں ہیشہ ہوتی رہتی ہیں، جیا ہے جس کے جھوگی کرلوں۔'

دولت مند تمان کی خواہش ہرگز ڈھکی چیسی نہیں تھی کہ شاہ ایک غیر مکلی کی بجائے اپنی ہی کسی ہم وطن کو بیوی بنائے۔ اس کی پہلی بیوی وینا عبد الجمید ہو نیورٹی سے تعلیم یافتہ مصری النسل اللکوئل تھی ہمر میں شاہ سین سے نوسال بڑی۔ اٹھارہ ماہ اور ایک بینی کی بید آئش کے بعد اچا تک طلاق ہو گئی۔ وینا مصر میں چھٹیاں منارہی تھی کہ اسے تعلق ٹوٹے کی خبر ملی۔ بعد میں وینانے بتایا کہ اسکے چیسال کے دوران اُسے صرف ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ شاہ کی اگلی نظر چیس سال نوٹی گارڈ بیزیہ پرئی جوایک برطانوی فوجی افسر کی بیٹی تھی۔ اس کے ساتھ شاہ کی استخاب انہیں سال نوٹی گارڈ بیزیہ پرئی جوایک برطانوی فوجی افسر کی بیٹی تا سے کے ساتھ شاہ کی

ملاقات ایک ڈانس کی تقریب میں ہوئی اور اس نے رہتے کے تمام مکنہ نقصانات کونظر انداز کر دیا۔
اس نے ٹونی کا نام بدل کرمونا الحسین (حسین کی خواہش) رکھا۔ ان کے ہاں دو بیٹے اور جڑواں
بیٹیاں بیدا ہوئیں ، نیکن 1972ء میں خواہشات تبدیل ہونے پرشاہ نے اے طلاق دی اور السطینی
نسل کی اردنی لڑکی عالیہ ٹوکان سے شادی کرلی۔

عالیہ اس کی پہلی ایسی بیوی تھی جے اس نے ملکہ کا خطاب دیا۔ سیاہ تمبر کے زخموں کو بھر نے اور سلطنت کوقد بیم قبائلی انداز میں متحد کرنے کے لیے وہ بہترین انتخاب تھی۔ اس کا بیٹا بشتر ادہ علی 1975ء میں پیدا ہوا اور مونا کے بطن سے شاہ کے بڑے شہر ادول پر فوقیت حاصل کر کے ولی عہد بنا۔ عالیہ نے ایک بیٹی کو بھی جنم دیا اور ایک بچے کو گودلیا جس کی مال ایک بوائی حادثے میں ماری گئتی ۔ نے ایک بیٹی کو بھی مرنے سے قبل اپنے خلاف افواجیں سنتا پڑیں۔ لیکن فروری 1977ء میں جیلی کا پٹر کرنے عالیہ کو بھی مرنے سے قبل اپنے خلاف افواجیں سنتا پڑیں۔ لیکن فروری 1977ء میں جیلی کا پٹر کرنے سے اس کی اچا تک موت نے اسے ہمیشہ کے لیے شاہ کی محبت اور ملک کی ملکہ کا ورجہ دلا دیا۔

چنا نجیر سولہ ماہ بعد 26 سالہ لیز اطلبی (Lisa Halaby ) کوشاہ کے ساتھ شادی کرنے پرایک سخت اقد ام کرنا تھا۔ پس منظر میں کوئی بھی ایسی بات موجود نہتھی جوا سے تیار کرتی۔اس کی پرورش واشکنن کے ایک امیر کبیر اور بارسوخ تھرانے میں ہوئی تھی۔ اس کی ماں ، سویڈن سے آئے ہوئے ایک مہاجر کی بٹی، نے ایک شامی مہاجر کے بیٹے نجیب علمی سے شادی کی (اور بعد میں طلاق لے لی تھی )۔ نجیب کامیا بی کی ایک داستان تھا جس نے صرف انگلش ہو لتے ہوئے پر درش یا کی اور بزنس وسرکاری ملازمت دونوں میں تیزی ہے منازل طے کیں۔ و Pan Ama ایئر لائن کا چیف ا تیزیکٹو بنا اورصدر کینیڈی وصدر جانسن کے ماتحت فیڈرل ایوی ایشن اتھارٹی کا انتظام چلایا۔اس کی دلچیری خارجہ بالیسی کی بجائے ملکی سیاست میں تھی ،اور اس کی جٹی کواپنے گھر میں ہونے والی بحثوں میں مشرق وسطنی برکوئی گفتگو یا دبیس تقی۔ پھر بھی و واپنے عربی ورثے کے ساتھ گہرے لگاؤ کی دعو بدارتھی۔'' 50ء کا ساراعشرہ حالات ہے مطابقت اختیار کرنے سے عبارت تھا ، اور میرا خیال ہے کوئیں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ جب برکوئی ایک جیبا بنا جا ہتا تھا ،میں ایس چیزوں یہ ڈئی رہی جو مجھے منفرد بناتی تھیں۔''اس نے ایک واشکٹن کیتفدرل سکول میں اینے ہم جماعتوں سے رہیمی کہا کہا سے لیز احلبی کی بجائے لیز امر وصلب (Lisa Man-of-Halab) پکارا كرين، كيونكهاس كے نام كالفظى مطلب يہي تھا۔

پرسٹن ہے اس نے آرکین کے اور رابن بلانگ میں بی اے کیا اور گریجوابیٹن کے بعد چارسال
کے دوران تہران میں ٹاؤن بلانگ کی سکیمز اور سڈنی میں آرکینکی لی پراجیکشس پر بطور ڈرافش
وو یمن کام کیا۔ اردن میں اس نے قومی ایئر لائن کے ساتھ بطور ڈیز ائٹر طازمت کی۔ اردن کی ایئر
لائن کو پہلا جمبو جیٹ دینے کی تقریب میں بی نجیب طبی نے اپنی بٹی کوشاہ حسین سے متعارف
کروایا۔ شاہ نے اسے کل میں لیج کی دعوت دی اور پانچ گھنے تک اس کی مہمان نوازی کے دوران
اسے کی وکھایا اورا ہے بچوں سے موایا۔ ایکھ چھ بھتوں کے دوران وہ تقریباً ہررات کواکشے ڈنر
کرتے رہے۔ بعد میں انہوں نے شاہ کی موٹر بائیک پرتمان کی پہاڑیوں پر سیر کی ، جبکہ باڈی

ایئراائن کے لیے کام کرتے ہوئے اور انٹر کانٹی نینٹل میں مقیم لیز انے معاشقے کوخفید رکھا۔
ایک اردنی شخص کی امر کی ہوی ربیکا سالٹی اس کی کافی اچھی دوست بن گئی تھی۔اسے یادتھا کہ اُس موسم گرما میں وہ بوٹل سے باہر بھا گئی ہوئی آئی تھی۔'' باہر بہت گرمی تھی اور ہم دونوں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر ادھراُ دھرکی با تیس کرتی رہیں۔اب سوچتی ہوں کہ وہ کھے کھوئی کھوئی بی تھی ۔'' اسی روزشا بی محل نے شاہ سین اور لیز اکی منتفی کا اعلان کر دیا ، جو اب نور الحسین (حسین کا نور) کے نام سے جاتی جاتی تھی۔ سرکاری اعلان میں رہی کہا گیا کہ نور نے اسلام قبول کرایا تھا۔

''جباس نے شادی کی پیشکش کی تو میں نے کافی دیر تک سوچ بچار کی۔ مُیں اس کے لیے اسے احساسات کے متعلق ہرگز ہے یقین نہیں تھی۔ میر سے جذبات تو اس قدر مضبوط تھے کہ مُیں اسے اسے احساسات کے متعلق ہرگز ہے یقین نہیں تھی۔ میر سے جذبات تو اس قدر مضبوط تھے کہ مُیں اسے سے زیادہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مُیں روایتی بیوی نہیں۔ مُیں اس کے لیے باعثِ تنازع نہیں بنا جا ہتی تھی ''نور نے بتایا۔

اوراب وہ باعث تنازع بن گئی تھی۔ یہ نشان دہی کرنا مشکل نہیں تھا کہ گڑ بڑ کہاں ہوئی۔ شروع میں اردن کے لوگ کرم جوش تھے۔ وہ شاوی کے ابتدائی دنوی کے متعلق سوچتے ہوئے کہنے گئی '' جھے اس قدر چھکتے ہوئے جذبات کی امید نہیں تھی۔'' اردن کے دیگر لوگوں کو بھی وہ سب پھھ یا دتھا۔ عمان کے ایک بزنس منین Metri Twall نے کہا،'' اس نے عربی میں تقریر کرنے کی کوشش کی۔ ورمیان میں ہی کہیں وہ ایک دم تھبرا گئی اور یوں نگنے لگا جیسے ابھی رو بڑے گ سارے سامعین اس کے ساتھ تھے۔ لوگ پکارے ،' تھبرا گئی اور یوں نگنے لگا جیسے ابھی رو بڑے گ سارے سامعین اس کے ساتھ تھے۔ لوگ پکارے ،' تھبرا ؤمت ، ہم تہمیں پسند کرتے ہیں بتم بہت

اچھی جار ہی ہو۔' ''چیرسال میں جار بچوں کی بیدائش نے بھی خاندان بنانے کے خبط میں مبتلا عوام کوخوش کیا۔

وہ تیل کے کاروبار میں تیزی کے سال تھے، جب ذبین اردنی فلیج میں ملازمت کر کے دولت کما سکتے تھے۔ وطن واپس آ کر انہوں نے بوگن ویلیا سے بھر ہے ہوئے بنگلے بنائے جہال وبیز تالینوں پرفلیائی فادم نگلے باور سلتے اور صرف آ رائشی فواروں میں یانی کرنے کی آواز ہی سنائی دین تی تھی۔

اصراف پیندی کا سردوریس نور نے ابتدا میں آوا پے نے عوام کے درمیان نبیتا کم فضول خرج بنی رہی۔جون 1978ء بیں اس کی شادی شاہی معیار کے حساب سے کم ترتھی۔ تقریب شاہ کی ماں کے کل کے باغات میں منعقد ہوئی۔ مثلنی اور شادی کی تصاویر میں وہ ایک غیر شاہانہ دلہن دکھائی دیتی ہے۔ لیکن میں سادہ انداز جلد ہی غائب ہو گیا۔ نارس پارکنسن جیسے بین الاقوامی فوٹو گرافر اردن آئے اور ان کے چیچے چیچے میک اپ آرشٹوں نے بھی وہاں کی راہ لی۔ انھونی فوٹو گرافر اردن آئے اور ان کے چیچے چیچے میک اپ آرشٹوں نے بھی وہاں کی راہ لی۔ انھونی کلیویٹ مشہور شخصیات (مثلاً ڈیوڈ بووی اور صوفیا لورین) کو اختیازی '' تاثر'' دینے میں خصوصی مبارت رکھتا تھا۔ اس نے نورکوایک چیک دمک اور شاہانہ شان عطاکی جوعمہ وزیور اور فرانسیس مبارت کے ذریعے اور بھی بڑھ گئی۔ شاہ اور اس کی خوب صورت یوی شاہی اور ریاستی طلق کا مجویز بن گئے برد کھنا بھی کینسٹیشن پیلیس کے بالقائل لئدن والے ایڈریس پر یاویانا کے قریب میں نہیں کہنے تھا۔

لیکن مخان کے لیے بخت دور آنے لگا تھا۔ تیل کے کاروبار کاسنہری دورختم ہوا اور ہوشیار
نوجوان اہل اردن فلیج میں دولت کمانے کے قابل ندر ہنے کے باعث گریر بی تفہر گئے۔معاشی تنگی
نے مایوی کوجنم و یا اور مایوی نے بنیاد پرتی کو۔اسرائیل کے لیے امر بکہ کی تمایت نے ہمیشہ سے
موجودامر بکہ مخالف جذبات کی چنگاری کو جوڑ کا دیا۔

عمان میں فسادات کے بعد ہر کوئی ملکہ کوفضول خرچی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنا تا نظر آیا۔ ایک تو جوان بزنس مین نے کہا،''وہ ہماری ایمیلڈ ا مارکوں بن گئی ہے۔''حتیٰ کے سرکاری حکام نے بھی آواز میں آواز ملائی۔ ایک ممثاز سیاست دان نے کہا،''لوگوں کووہ جوان لڑکی یاد ہے جو بلیو جینز میں یہاں آئی تھی۔وہ کسی سادہ لوح ملکہ کی تو قع کر رہے تھے،نہ کہ ذیورے لدی ہوئی اور پورپ

کے چکرانگانے والی ملکہ کی۔''

اس نے کہا کہ شہر غصے کی تازہ ترین اہر ہے لرزر ہاتھا۔ شاہ اردن کی تباہ حال معیشت کوٹھیک کرنے کی خاطر مدد ما تکنے کویت گیا ہوا تھا، جبکہ ملکہ شاپگ کرتی پھر رہی تھی۔ اس نے کہا، '' ملکہ نے ایک زیور خریدا جس کی قیمت اڑھائی الا کھ ڈالر ہے۔ ایک کو تی اخبار نے چیک کی تصویر اس شہر مرخی کے ساتھ شائع کی: شاہ ما نگل ہے اور ملکہ لٹاتی ہے۔'' میں نے کہا کہ کیا جھے اس آرٹیل کی ایک کا پی ال سکتی ہے۔ اس نے کہا، '' ٹھیک ہے، لیکن میں نے وہ آرٹیل خور نہیں دیکھا۔ میر ہے ایک کا پی ال سکتی ہے۔ اس نے کہا، '' ٹھیک ہے، لیکن میں نے وہ آرٹیل خور نہیں دیکھا۔ میر ہے ایک دوست نے جھے بتایا تھا۔'' اگلے چند دان کے دوران میں مان میں وہ آرٹیل حالتی کرتی ایک دوست نے بھے ایک پڑوی کے پاس بھیجا جس نے ایک دکا تھار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس کا بیٹا ہرصورت میں جھے آرٹیل کی کا پی قرائم کرد ہے گا۔ لیکن ایسا نہ ہوسکا۔ میں نے ہر ایک کہ ان افار میشن مروس سے رابطہ کیا اور غیر ملکی سفارت خانوں میں پریس اتا شیوں سے بتایا کہ اس نامیشن مروس سے رابطہ کیا اور غیر ملکی سفارت خانوں میں پریس اتا شیوں سے لیک عربی انفار میشن کی اور باری باری ارادی ارکی امرات کے ہر ایک اخبار کوفون کیا۔ ہراخبار کے دفتر سے بہی جواب ملا: ایسا کوئی آرٹیکل بھی چھپائی ٹمیس ۔ لیکن ہر ادر فی خض کے ذہن پر بینج نقش ہو چھی تھی۔۔
ایک خور کوفون کیا۔ ہراخبار کے دفتر سے بہی جواب ملا: ایسا کوئی آرٹیکل بھی چھپائی ٹمیس ۔ لیکن ہر ادر فی خض کے ذہن پر بینج نقش ہو چھی تھی۔۔

شاہ بھی باغ میں جارے پاس آگیا۔ اُس نے اپنی زم آواز میں دھیرے ہے کہا، 'میرے
کسی قربی شخص کا ہدف بن جانا فطری بات ہے۔' بدوؤں اور ان کے راہنما کے درمیان قدیم
بندھن نے براہ راست تنقید کی راہ میں کافی رکاوٹیں پیدا کررکھی تھیں۔ دوسری جانب عورتیں ایک
آسان ہدف تھیں۔ جب بھی مشرق وسطیٰ میں حالات شراب ہوئے ،سب سے بہا نشانہ عورتیں
بی بنیں۔ ایک بنیاد پرستانہ انقلاب ملکی معیشت کوتو فورا ٹھیک نہیں کرسکتا، لیکن عورتوں کونقاب
اوڑھنے کا تھم ضرور دیا جا سکتا تھا۔ اگر اہل اردن ناخوش تھے تو وہ اپنے شاہ کوسر انہیں دے سکتے
سے لیکن وہ اس کی بیوی کی زندگی ضرور عذاب بناسکتے تھے۔

شاہ میں بمیشہ ہے ایک قابل رسائی تکمران تھا جومغربی پرلیس کو بھتا تھا۔اس نے شاذ ہی سیمی مشرق وسطی کے امور پراپنی رائے دینے کا کوئی موقع گنوایا۔لیکن 80ء کی دہائی کے اواخر میں حالات بدلنے لگے۔1987ء میں جب میں مشرق وسطی میں نامہ نگار بنی تو اس تک پہنچنا مشکل ہو چکا تھا۔وہ اپنے محلاتی مشیر درمیانی عمر چکا تھا۔وہ اپنے محلاتی مشیر درمیانی عمر

کے مرد تھے، سب کے سب ایک جیسے: ذہین اور امر اُپند، گر بادشاہ کے سامنے بجدہ ریزی کی حد

تک فر مال بردار معزول وزیر اعظم زیدرہا گی ایک جرائت مندسفیرتھا۔ وہ اردن کے خطرناک

پڑو بیوں .....شام، عراق، اسرائیل اور سعودی عرب .... کے بدلتے ہوئے ردجانات کا عمیق

بڑو بید کرسکتا تھا۔ کیکن اس کی اندرون ملک سیاست زبروست ناکا می سے دو چار ہوئی۔ استبداویت

پر کمسکتا تھا۔ کیکن اس کی اندرون ملک سیاست زبروست ناکا می سے دو چار ہوئی۔ استبداویت

پر کمل کنٹرول قائم کیا گیا۔ خفگی پر بینی کوئی بلکی می سرگوشی بھی بالخصوص فلسطینی پس منظروالے

شہر یوں کو جیل خانے میں پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ جسے یہ بات بہت مضحکہ خیز لگی تھی کہ 1987ء

اور 1988ء میں جب اسرائیل اپنے فلسطینیوں کے ساتھ سول جنگ میں مشغول تھا تو میں مغربی

کنار سے یاغزہ پر کہیں بھی قائم کسی بھی کیمپ میں جا کر گفتگو کر سکتی تھی۔ لیکن دریا کے اس پاراردان

میں فلسطینی کیمپ کا دورہ کرنے کے لیے پر مٹ اور خفیہ پولیس کے حفاظتی و سنتے کی ضرورت تھی

میں فلسطینی کیمپ کا دورہ کرنے کے لیے پر مٹ اور خفیہ پولیس کے حفاظتی و سنتے کی ضرورت تھی

حسین نے اپنی بیوی کی طرف یوں دیکھا جیسے اپنی وجہ سے اسے پیش آنے وانی مشکلات کی معافی ماسکا سے کی معافی ماسکا سے معافی ماسکار ہا ہو۔'' میرسب کھانور کے لیے بہت دکھ اور مشکل کا باعث ہے۔اس نے ارون کی فاطریہاں اور باہر بہت کھے کیا ہے۔''

نورنے تسلیم کیا کہ پھیتھیدکو وقعت ویٹی ہی چاہیے۔ وہ اپنے طرز عمل پر فورو خوض کررہی تھی:

کہ کوئی چیز وں کو تبدیل کر سکتی ہے ، اور کوئی چیز وں کو ہر گر نہیں چھوڑ ہے گی۔ اس نے اپنا شائل تبدیل کرنے کا فیصلہ کافی حد تک کر لیا تھا ، لیکن اپنا جو ہر نہیں ۔ فساوات کے بعد اس نے تقریباً مکمل طور پر اردن میں ہے ہوئے کپڑے بہنا شروع کر دیے ۔۔۔۔ بال گاؤنز ہے لے کر بلیو جینز تک میاری زیور کوئی الماری میں رکھ دیے گئے اور ان کی جگہ کم قیمت مکلی زیور نے لے لی ، جسے جڑا اؤ کشن ۔ ہماری پہلی ملا قات کے پھھی دن بعد اس نے جھے اپنے ساتھ اعد کے کھی دی وہوت کشن ۔ ہماری پہلی ملا قات کے پھھی دن بعد اس نے جھے اپنے ساتھ اعلی کی وہوت گئی تھی ۔ اسلی نے پٹر لیوں تک لیمی ایک خاک میش پہن رکھی تھی ۔ اسلی نے پٹر لیوں تک لیمی ایک خاک تماری پہن خود کو ملک ہے ہی وہوئے والی تصویر میں خود کو ملک ہے وہوئے دی ہوئی ۔ تصویر کوری پٹم کر کے جھے ٹراؤز در پہنا دیے گئے تھو رہی میں خود کو ملک کے وہوئے دائی ہوئی ۔ تصویر کوری پٹم کر کے جھے ٹراؤز در پہنا دیے گئے ۔ یہی ایک خات کے ۔ یہین مال کسی عورت کی برجنگی ہمی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی ۔ اسلی خات کے بی جا بھی جا سے تھی ہوئی ہمی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی ۔

لیکن ملکہ اسلامی سکارف پہننے کے مطالبات ماننے کو تیار نہیں تھی۔''میں ایک تو جھی دوسرے گروپ کے لیے نہیں ایک تو جھی دوسرے گروپ کے لیے نہیں کھیلتی۔اوراب بھی ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میرے خیال میں معاشرے میں روایتی کرواراور عملی کروار کے درمیان تو ازن کرناممکن ہے،اور میں ایسا کر بھی رہی ہوں،'اس نے کہا۔

وہ کر دار ۔۔۔۔ یعنی اس کے پروجیکٹس ۔۔۔۔ جاری رہے گا، گراس نے دلگیرا نداز میں کہا، '' پجھ لوگوں کو بچھ آنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔''اس نے شاہ سے شادی کرتے وقت ہو چھاتھا کہ اسے کیا پچھ کرنا ہوگا۔' 'اس نے کہاتھا، مجھے یقین ہے کہتم جو بھی فیصلہ کروگی وہ درست ہوگا۔' '' اس وقت شاہ کواس پر پورا بھروسہ تھا۔ کیکن سرکاری حکام سے اس کی ابتدائی طاقاتیں زیادہ حوصلہ افرا ثابت نہ ہوئیں۔ ایک وزیر نے اصرار کے ساتھ مشورہ ویا کہ وہ اپنا عوامی کردار بھی بھار افتتاحی تقاریب میں شرکت تک ہی محدودر کھے۔

اردن کی ایک لی سریجوایت رانید کھا دری نے کہا،'' یہ بات ہر کوئی سمجھ جاتا۔ اگر آپ آرام ہے گھر جیٹھیں اور صرف بچے یالتی رہیں تو کسی کوکوئی اعتر اض بیں۔ جو نہی آپ اس معاشرے میں بطورعورت کوئی مختلف کام کرتے گگتی ہیں ،آپ فور ااقوا ہوں اور تنقید کامد ف بن جاتی ہیں۔'' کیکن نور ملازمت ہے ملتے جلتے کسی کام کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کرسکتی تھی۔اس نے کہا، ' تغنیں نے بمیشہ کام کیا ہے۔''شروع میں وہ اپنے سابقہ پینچے سے مسلک منصوبوں میں مشغول رہی: اربن پلاننگ بنتمیراتی قوانین اور ماحولیاتی مسائل۔ بچے بیدا ہونے بروہ ماں اور بچے کی صحت وتعلیم کے معاملات میں زیادہ دلچیں لینے نگی۔ پھر اس نے عورتوں کی ٹریننگ اور روز گار، کھیلوں اور ثقافت میں بھی دلچین لی۔ 1985ء میں وہ ایک بہت بڑی فا وَنٹریشن کی سربراہ تھی جس کا دفتر شاہ عبداللہ کے کل میں بنایا گیا تھا۔اس کے منصوبے مورتوں ، بالخصوص دور دراز دیمی علاقوں کی عورتوں کے لیے ہتھے۔ بہت ہے بدد قبائل نے موہی ججرتیں ترک کر کے عارضی بستیوں میں ر ہٹا شروع کر دیا تھا جہاں ٹرانسپورٹ، بینے کےصاف یانی ،صحت کی مہولیات وغیر ہ موجود نہیں تھیں۔ ٹاؤن بلائر لیز احلبی نے ان جگہوں کو دیکھا اور مختلف طور پرتضور کیا۔ اردن کی ملکہ تور نے سیاست دانوں کواس جانب رغبت دلائی۔اردن کا نظام چلانے دالےمردایک تو جوان خاتون ے احکامات لینے کے عادی تبیں تھے۔

اور ملکہ سے امدادیا فتہ عورتوں کے شوہروں نے اس امداد کے اثر کو ہمیشہ ہی پہند نہ کیا۔ جبل بی جمیدہ پر چٹائیاں بینے کے ایک منصوبے کوزیر دست کا میا بی حاصل ہوئی تھی کیونکہ عورتیں گھر میں ہی سادہ روا بی گھڑ یوں پر کام کرسکتی تھیں۔ ملکہ نے ڈیز ائن اور تنظیم میں مدددی ،اور پھروہ چٹائیاں اردن کے سرکاری مہانوں کو بطور تحفہ دینے کے لیے خرید لیں۔ وہ عورتوں سے ملئے بھی گئی ،ان کے پاس زمین پر بیٹھی اور ان کے مسائل سے ۔ چٹائیوں سے ہونے والی آمد نی براہ راست عورتوں پر خرج ہوتی ،جس کے باعث انہیں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ خود انحصاری کا احساس ہوا۔ ان میں خرج ہوتی ،جس کے باعث انہیں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ خود انحصاری کا احساس ہوا۔ ان میں سے ایک عورت چٹائیوں سے کمائی ہوئی مہلی رقم سے طلاق کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے بس کا کرایدوں کے کشیر گئی۔

نورکی پجھاور بھی دلچسپیاں تھیں جو ذہبی انتہا پیندوں کوایک آنکھ نہ بھائیں۔ اسے آگے اور کی پجھاور بھی دور ہے کی دھمکیاں موصول ہوئیں جس کی سر پرتی میں وہ سب ہے آگے متنی ۔ میلہ ہرسال پھیلنا جار ہا تھا۔ اس میں جرب شاعروں جیے روایتی آرشٹ بھی آنے گے، بلکہ پور پی اہال فن کی توجہ بھی برحتی جارہی تھی ، جیسے غیر ملکی دیلے کہنیاں۔ بنیاد پرست ان کمپنیوں کی سرگرمیوں کو محزب الاخلاق خیال کرتے تھے۔ انہوں نے سکالرشپ بورڈ تک سکول کھو لئے کی بھی مخالفت کی جس کی مالی معاونت ملکہ نے کی۔ بیسکول کو ایجو کیشنل ہونا تھا۔ ۔۔۔۔ اسالامی بنیاد پرستوں کے لیے ایک قابل تعفر ہات میں بدوؤں کواس قد رتشویش میں جتال کرنے والے 'عیسائی مقاصد'' مینوناکش ، اسٹھ کیا مرزوں کے لیے ایک قابل تعفر ہات میں بدوؤں کواس قد رتشویش میں جتال کرنے والے ''عیسائی مقاصد'' مینوناکش ، اسٹھ کیام کرنے کا نتیجہ تھے مقاصد'' مینوناکش ، اسٹھ کیام کرنے کا نتیجہ تھے جنہوں نے اردن میں پناہ گزینوں کے لیے رفائی پروگرام شروع کرد کھے تھے۔

جب بھی بھی نورنے اسلام قبول کرنے کی بات کی ، تو اس نے بھیشہ یہودوی عیسائی روایت کی اقدار کے ساتھ اسلام کی مطابقت پر زور دیا جس میں وہ پلی بڑھی تھی۔ وہ اسلام کی انسانیت پیندی اور جمہ گیر کر دار کی'' بالکل درست' تصویرا جا گر کرنے کی ضرورت پر زور دیتی تھی۔ اس نے ''نائبا پندوں'' پر تنقید کی کروہ عقیدے کی ایک سنج شدہ تصویر چیش کر دے تھے۔

عین فسادات کے دوران واشنگٹن ہے اپنی اچا تک واپسی کے بعد وہ اپنے روزم ومصروفیات کی ڈائزی کے خالی شفحات کو گھورتی رہتی ۔اب اے ان میں اندراجات کا فیصلہ کرنا تھا: تنقید سے وامن بچانا یا با ہرنگلتا اور اس کا سامنا کرتا۔وہ ہا ہرنگلی۔'' آ ہستہ آ ہستہ بیٹچے ہٹٹا یا راستہ بدلنا آ سان ہوتا ہے، 'اس نے بلے گا فی رنگ کی کیاری پر پڑتی ہوئی روشی کی ایک دھار کو گھودتے ہوئے کہا۔
''میر سے پاس بچوں کے لیے فالتو وقت ہوگا' .....اس کے اپنے بچوں کی عمریں اس وقت تو ، آٹھ ،
چھاور تین سال تھیں .....''لیکن میں ان جوان لوگوں کی جانب اپنی فرمہ داری محسوس کرتی ہوں جو میرے بیچھے میرے بیسے ہی خواب و کیھتے ہیں لیکن انہیں کھل کر بیان کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔میرے بیچھے ہٹ جانے سے وہ مالوی ہوجا کیں گئے۔۔۔۔۔۔ شاص طور پرعورتیں۔' ،عوام کے ساتھ ابتدائی رو ہروئی ہٹ جانے سے وہ مالوی ہوجا کیں گئے میں گئے۔۔۔۔۔ شاص طور پرعورتیں۔' ،عوام کے ساتھ ابتدائی رو ہروئی ہٹ جانے سے وہ مالوی ہوجا کیں گئے ہیں گئے۔۔۔۔۔۔ شاص کور احت ملی کہ ساری بکواس کا کوئی اٹر نہیں پڑا تھا ، خدا کا شکر ہے۔
مجھے فکرتھی کہ آیا افوا ہیں میر ہے ساتھ لوگوں کے تعلق کومتا ٹر کریں گی بینہیں۔ لگتا تھا کہ بس ایک لہر آئی اور گزرگی ہیں آتے کہ لوگ اس انداز میں بھی محسوں کر سکتے ہیں۔'

بعد میں جب نور کے ساتھ وا تفیت بڑھی تو اس نے راز داری سے بتایا کہ وہ اپنے او پر تقید کرنے والوں کوا بیک متبادل جواب دینے کا سوچ رہی تھی: ایک اور بچہ ہیدا کرتا۔'' میں نے سوحیا کہاس طرح ہرکوئی خوش ہوجائے گا۔''لیکن انجام کاراس نے بیارادہ ترک کردیا۔'' میں ایک اور بچہ بڑے شوق سے پیدا کرتی الیکن مجھے خاندانی منصوبہ بندی کا مثالی نمونہ بھی بنتا تھا ،' اس نے کہا۔ میں ہنس کر بولی کہ شاہ کے گیارہ ہیجاس کو جمثا! نے کے لیے کافی ہیں۔نور نے بچوں کی شرح پیدائش کا ذکر کیا .....ار دن میں بیشرح و نیامیں بلند ترین شرحوں میں شامل ہے....اور کہا کہ شرح پیدائش کا حساب فی عورت بچوں پرجنی ہوتا ہے، نہ کہ فی مرد بچوں پر۔''ارد نی معیار کے مطابق جار یج بھی ایک بڑا گھرانہ ہیں۔اگرمیرے یا کچ بچے ہو جاتے تو میراحچوٹا سابڑا کنبہ ہوتا۔'' اس شام باغ میں نور نے اشار ' کہا کہ فسادات اس کے لیے تو قع کے مطابق آ فت نہیں لائے۔ میں نے شاہ ہے یو جھاتھا کہ کیاوہ فسادات کوبس ایک جذباتی دھا کہ خیال کرتا تھا ، یا کیا بے چینی دو بارہ بھی پیدا ہوسکتی ہے۔اس نے کہا،''میرے خیال میں یہ بس ایک ہی دھا کہ تھا۔'' ملکہ فغی میں سر ہلاتے ہوئے ہو لی '' سیدی ،میرا خیال ہے کہ آپ بیفرض نہیں کر سکتے۔'' ( شاہ کے قریب ترین ساتھی اسے سیدی لینی راہنما کہدکر بکارا کرتے تھے۔) میں سوینے لگی کہ کیا صرف ملکہ ہی اس سے اختلاف رائے کرنے کی جراکت کر سکتی ہے۔اس نے کہا کہ بہت کچھ کا دارومدار اس بات پرتھا کے عوام وعدہ کی گئی تبدیلیوں کومعتبر مانتے ہیں یانہیں۔اس نے شاہ کی جانب سے انتخابات منعقد کروانے اور پرلیں کوآزادی دیتے کے فیصلے کوسراہا۔ چندروز قبل ایک صاف گولسطینی صحافی (جس کا پاسپورٹ زیدرفائی کی عکومت نے منسوخ کر دیا تھا) کومصالحی ملاقات پرگل میں آنے کی دعوت دی گئی۔ نور نے کہا،''میں بہت خوش تھی۔ بیالی چیزیں جیں جن پر میں نے ہمیشہ زور دیا ہے اور شاہ ہمیشہ ہے ارون کے لیے ایسا جا ہے تھے۔لیکن ان کے اردگر دموجود کچھ لوگوں نے ایسا ہونے کی راہ میں ہر طرح کی رکاوٹ ڈالی۔''

بین السطور بات بینی که جو بواوه واضح تھا۔ ملکه کی مغربی اقد ارزیدر فاعی کی مطلق العنا نمیت کے ساتھ متصادم ہوئیں۔فسادات نے ملکہ کو درست اور رفاعی کوغلط ٹابت کر دیا۔ رفاعی معزول ہوا ،اور ملکہ اپنی جگہ پرموجودتھی۔

اس سال کے آخر میں شاہ کے جمہوری اقدام کے پھل انتخابات کی صورت میں سامنے آئے جس نے کٹر اسلام پیندوں کو پارلیمنٹ میں غلبہ ولا دیا۔ انتخابات سے عین پہلے آزاد خیال اہل ارون کا ایک وفد کل میں آیا اور ایک امیدوار تو جان فیصل کے خلاف کارروائیوں کے متعلق بتایا۔ تو جان فیصل اپنی انتخابی میں مورتوں کے لیے ظلیم ترحقوت کی بات کرنے کی وجہ سے انتہا پیندوں کی دھمکیوں کا نشانہ بن رہی تھی۔ ووٹنگ سے ایک رات قبل شاہ حسین نے ٹیلی ویڑن پرتقر ریکر تے کی دھمکیوں کا نشانہ بن رہی تھی۔ ووٹنگ سے ایک رات قبل شاہ حسین نے ٹیلی ویڑن پرتقر ریکر تے ہوئے نہ جی انتہا پیندوں کو بات سمجھ میں آگئی اور وہ کوئی کوشش ہرگز پرواشت نہیں کی جائے گی۔ لگتا ہے کہ انتہا پیندوں کو بات سمجھ میں آگئی اور وہ تو جان یاس کے حامیوں کے خلاف تشدد سے باز رہے۔

اگست 1990ء تک اردن آجستہ آجستہ آگے بڑھتا رہا۔ پارلیمنٹ کے بنیاد پرست اراکین ایک تجویز دیتے ، جیسے مورتوں کے لیے مرد بنز ڈریسرز پر پابندی لگانا، اور باقی کی ساری برادری جیشہ کی طرح اس تجویز کی پرزور حمایت کرتی۔ آزادی اظہار کی اجازت بنیاد پرستوں کے ایجنڈ کونٹا کر رہی تھی ، اورلگا تھا کرزیادہ تر لوگ اس ایجنڈ کے کے حافی نہیں۔ ایک اقد ام نے اسلامی بلاک کی معتبریت کونتصال بہنچایا (حتی کرنہایت فربی اہل اردن کے درمیان بھی ) ..... سیتجویز کہ بایوں کوا پی بیٹیوں کے سکول سیورٹس ڈے ہیں شامل ہونے کی اجازت نددی جائے۔ ایک کثر فذہبی باپ سے ، جوقبل ازیں اسلامی بلاک سے جمدردی رکھتا تھا، غصے میں پھٹکارتے ایک کثر فذہبی باپ سے ، جوقبل ازیں اسلامی بلاک سے جمدردی رکھتا تھا، غصے میں پھٹکارتے

ہوئے کہا،''کیا ان کا مطلب ہے کہ منیں اس قدر گندی ذینیت کا مالک ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو باسکٹ بال کھیلتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا؟''

تب صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا ، امریکہ نے اپنی افواج سعودی عرب جیجیں ، اور اردن نے پر جوش انداز میں عراق کی حمایت کی۔ معیں عمان کی ایک بہت بردی مسجد میں خطبہ سننے گئی۔ خطیب امریکہ مخالف جوش ہے کا حکمت کو خرید ہوا دیتے ہوئے امریکی حکومت کو خبر دار کر رہاتھا کہ ''تمہارے سورتا بوتوں میں ہی واپس تمہارے یاس آئیں گے ، انشأ اللّٰد''

بید ملک کا کت عروی تھا۔ وہ اپنے اختیار کر وہ ملک کی ایسے انداز میں خدمت کرسکتی تھی کہ کوئی بھی اور عربی النسل شاہی بیوی نہ کرسکتی۔ جب واشکشن نے شاہ کی تا دیب کی ، اور سیکرٹری خارجہ جیمز بیکراور دیگر حکام کوار دن کے سواباتی تمام مما لک میں بھیجا تو نور جہاز میں سوار ہوئی اور اپنے بیرانے وطن گئی۔ اس نے سینیٹر وں اور کا تحریبیوں پر زور و کے کر آنہیں سمجھایا کہ شاہ ندا کرات کے ذریعے تصفیہ چاہتا ہے۔ شاوی کے بعد اس کے پہلے دورہ واشکنن اور اس دور سے کے دوران ملئے والی پریس کوری کا مواز نہ کرتا ولیسپ تھا۔ 1978ء کے ' پیپلز میکز بن' کے آرنکیل نے سرخی لگائی میں کرنے گئی اور' نا بحث لائن' میں آئی۔ اسے اردن کی خارجہ پالیس کے متعلق سخت سوالات کا سامنا کرنا تھا۔ اس نے بیکا م کافی احسن انداز میں انجام دیا۔

عمان والپس آگراس نے شاہ پر زور دیا کہ اردن کے راستے بغداد جاتے اور واپس آتے ہوئے سے بغداد جاتے اور واپس آتے کا بس ہوئے سے افیوں کو ہر یفنز کے اقوام متحدہ کی عائد کر دہ یا بندیوں کے باعث عراق جانے کا بس یہی ایک راستہ تھا)۔ اس نے اپنے دفتر کے ایک سیلون میں دس دس بارہ بارہ بارہ صحافیوں کے لیے جھوٹے چھوٹے ڈنرز کا اہتمام کیا۔ان محفلوں میں سحافیوں نے شاہ سے ملاقات کی اور واقعات پر اس کا تبھرہ سنا۔

سعودی عرب اور بغداد کے درمیان سفر کرتے ہوئے میں اسے بہت بار ملی۔ بہی بھی اس نے مجھے دات کے کھانے پرگل میں جلایا۔ بیہ نہایت مبلے بھیلئے انداز میں ابنا تاثر بحال کرنے ک کوشش تھی جو بہت کا میاب رہی۔ گھنٹوں ان دونوں کے سامنے بیٹھنے کے بعد عراق اور امریکی بخت گیری کے درمیان شاہ کے نازک تو ازن کی ایک بہتر تفہیم حاصل کے بغیر اٹھنا ناممکن تھا۔ فیلی روم میں بید کی گول میز کے گرد بینے کر کے بوئے ڈنرز بمیششمعوں ہے روش ہوتے۔ ڈنر پر ہونے والی گفتگو کسی صحافی کا خواب اور بدترین گھناؤ تا سپنا بھی تھی۔ یہاں اندر کے حالات جانبے کا ایک وسیلہ موجود تھا۔ دوسری طرف کسی گئی تمام با تیس آف دی ریکارڈ ہوتیں۔ اس تسم کی گفتگوسننا اُس دفت خطرناک ہوتا ہے جب یہ بیائی جانبے کا احساس پیدا کرے۔

اس کے علاوہ شاہ ٹرومئین سے بعد کے تمام امر کی صدور کوئل چکا تھا اور بیش کا دوست بھی رہا۔ وہ حاضر جواب اور بھی بہوس عرب را ہنماؤں کے متعلق نہایت تضحیک آمیز بھی ہوسکتا تھا۔لیکن وہ تعتقد پر غلبہ یانے کی کوشش نہ کرتا۔ زیادہ ترشو ہروں کے برنکس وہ نور کی بات سننے میں تھیقی وہ تعتقد پر غلبہ یانے کی کوشش نہ کرتا۔ زیادہ ترشو ہروں کے برنکس وہ نور کی بات سننے میں تھیقی وہ تھی ایتا۔ آگر چاڑ کے کوانگاش پر عبور حاصل تھا،لیکن وہ عربی ایتا۔ آگر چاڑ کے کوانگاش پر عبور حاصل تھا،لیکن وہ عربی بی بولیور متر جم عمل کرنے کا کہتا۔

ایک روزمیں ملکہ کے ہمراہ سرحدی کیمپوں میں گئی جہال مصر ہمری لاکا ،سوڈان اور بنگلہ دیش کے باشندوں کا سیا ہے عراق ہے باہرا ٹدر ہاتھا۔ وہ سب لوگ اپنی نوکر یاں اور ساری محنت کی کمائی پیچے ہی چھوڑ آئے تھے۔ یہ بڑا درد ناک منظر تھا: تاامید لوگوں ہے بھرے ہوئے خیموں کی قطار یں نورہپتال کے خیمے میں گھو متے بھرتے ہوئے کی بھی ایسے خفس ہے ہاتیں کرتی رہی جو عربی یا انگلش بول سکتا تھا۔ وہ آنسو بہاتی سری فئن عورتوں کو تسلی دینے کے لیے اپنی جیب ہے ایک نشو تکالتی ،کسی بچے کی بیشانی چھوکر بخار چیک کرتی۔ کیمپ کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کراس نے خیموں کے لیے بیان پر گفتگو کی ، پانی اور کھانے کی تقیم کے حساب ہے منصوبوں کو بہتر بنایا ۔ محل کی حدود میں اپنے دفتر واپس پہنچ کروہ فون پر مصروف ہوجاتی ؛ ورجن ایئر لائٹز کے سر براہ رچرڈ برانسن کوکال کر کے بہتی کہ لوگوں کووٹن پہنچانے کے لیے اضافی جہاز دوں کا بندو بست کیا جائے ؛ بے شار کمبلوں کی قیمت اداکر نے کی خاطر مزید را بطے تلاش کرتی۔ اچیا تک اس کی ستارے والی رولوڈ کیکس ایک قومی افاظ بین گئی۔

وہ رات کو دیر سے گھر آتی اور بستر پہؤھے جاتی۔ اردن بھر میں اس کی محنت کے کوئی ایک درجن برس پھل لا رہے تھے۔ اردن نے عراق کے ساتھ تجارت کے لیے ایکٹر انزٹ پوائٹ کی حیثیت میں کافی دولت کمائی تھی ، لیکن اقوام متحدہ کے بایکاٹ کے باعث بندرگاہیں خالی اور ڈرائیور بے روزگار ہو گئے۔" جم سکولوں سے لڑکیوں کے اخراج کی شرح میں اضافہ دکھے دہے

ہیں۔گھرانوں کی آمدنی گھٹ رہی ہے،اور وہ لوگ سب سے پہلےلڑ کیوں کی فیسوں کی ہی بچت کرتے ہیں،''نور نے آہ بجری۔ بچوں کے مراکز صحت میں خراب غذا کی اولین علامات ظاہر ہونے گئی تھیں۔''لوگوں کی غذا میں پروٹین گھٹ رہے ہیں اور بچوں کی نشو ونما متاثر ہورہی ہے۔'' اہدادی کارکن ، ملکہ کے دوست ،اکٹر گھرفون کر کے اسے کوئی مشکل حل کرنے کا کہتے۔

میمی بھی بھی ہم اپنے سوپ کی جسکیاں لیتے ہوئے سیان این پر جنگ کی فہر یں سنتے۔اگر حمزہ بھی جاگ رہنی ہوائے پہ جھک کر تخیلاتی وشمنوں سے بھی جاگ رہا ہوتا تو صوفے پہ ہمارے مری طرف کی جارتی جنگی تیار یوں کے متعلق بتا تا ہمی بھی شاہ بھی اپنا اعصابی تناؤ کچھ کم کرنے کی خاطر تیم بوائے ادھار لے لیتا۔ ٹی وی کے قریب ویڈیوز شاہ بھی اپنا اعصابی تناؤ کچھ کم کرنے کی خاطر تیم بوائے ادھار لے لیتا۔ ٹی وی کے قریب ویڈیوز کے وی کے ڈھیر گئے تھے ۔۔۔۔۔ شاہ کے لیے کلنٹ ایسٹ ووڈ ، ملکہ کے لیے رومانوی ڈرا ہے۔ بحران کے دوران ان کی خود ریکارڈ کی ہوئی ویڈیوز بھی موجود تھیں۔ ان میں لیر می کنگ کو راس پیروٹ (Ross Perot) کے دیے ہوئے انٹرویو کی ٹیپ بھی شامل تھی جو اس وقت ٹیکساس کا ایک غیر مشہور برنس میں تھا۔

شاہ حسین نے میرے لیے چیرہ نے کی ٹیپ چلائی اور عرب سفارت کاری پراس کے اخذ کردہ پراس ارتبائی پر دل کھول کر ہنسا۔ پیرہ نے کی کہی ہوئی زیادہ تریا تیں خوشامدانہ نہیں تھیں۔اس نے کیری کنگ کو بتایا کہ عربوں پراگر نظر ندر کھی جائے تو وہ کی خیصے کے اندر جاتے ، دیت کی ڈھیریا ل بناتے اور کوئی ایسا معاہدہ کر کے باہر آتے ہیں جو امریکہ کو بھی ہجھ نہیں آتا۔ بیایک بھونڈ امتظر تھا:
اپنے کیریئر کے ایک بہت بڑے چیلنج سے نہر دآز ماشاہ حسین ہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہوگیا۔
اپنے کیریئر کے ایک بہت بڑے چیلنج سے نہر دآز ماشاہ حسین ہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہوگیا۔
کے ساتھ لیٹی ہوئی نور نے محسوس کیا کہون سنتے ہوئے اس کا جسم اکر گیا تھا۔وہ بستر میں اس کے ساتھ لیٹی ہوئی نور نے محسوس کیا کہون سنتے ہوئے اس کا جسم اکر گیا تھا۔وہ بستر سے ہا ہرآیا ،

اس ضنے کے بعد شاہ بطاہر پر سکون نظر آنے لگا۔ بول لگنا تھا جیسے اس نے جنگ کاراستہ رو کئے کی ہڑمکن کوشش کی اور اب سب بچھ مقدر کے سپر دکر دینے کو تیار ہو۔ اردن ٹیلی ویژن براس کی تقریر (جس نے وائٹ ہاؤس کو بہت ناراض کیا) کے دو دن بعد میں محل ہیں گئی۔ حسین نے امریکہ اور اتحاد یوں پر ''عراق کو تیاہ کرنے'' کی کوشش کا الزام لگایا تھا، اور جملے کے سامنے عراقی امریکہ اور اتحاد یوں پر ''عراق کو تیاہ کرنے'' کی کوشش کا الزام لگایا تھا، اور جملے کے سامنے عراقی

عوام کی بہادری کومراہاتھا۔اس رات کی جس میں این این و کیھتے ہوئے شاہ کو پتا چلا کہ امریکہ اردن کی 50 ملین ڈالرامداد کا پیکنے منسوخ کرنے پرغور کررہاتھا۔اس نے کندھے اچکائے اور ریموٹ کنٹرول ایک طرف بھینکتے ہوئے بولا،'' پھندا تنگ ہورہا ہے، لیکن اپنے کے ہوئے کسی بھی لفظ پر کسٹرول ایک طرف بھینکتے ہوئے بولا،'' پھندا تنگ ہورہا ہے، لیکن اپنے کے ہوئے کسی بھی لفظ پر کسی بھی جانب سے سنمرشپ یا تنقید برداشت کرنے کو تیار نہیں۔'' درحقیقت وہ جانتا تھا کہ اسے ایسا کرنے کی ضرورت تھی ،اور کھیلول ایسا کرنے کی ضرورت تھی ،اور کی پیٹول کی خاطر امریکیوں کو شاہ کی ضرورت تھی ،اور کو پہیٹول بل پر سخت باتوں کے باو جودانہوں نے ایدا و بندنہ کی۔

پچلی منزل پرسٹنگ روم میں عالمی رہنماؤں کی سلور فریم والی تصاویر ہے بھری ہوئی میز سلسل میں توجہ کا مرکز تھی ۔ فاج کے بحران کے شروع ہونے ہے بی تصویر یں مسلسل حرکت کرتی آرہی مشیس ۔ صدام حسین کو بیت پر حفے کے بعداگلی قطار ہے نکل گیا تھا۔ مصر کاصد دحتی مبارک بالکل بی عائب ہو چکا تھا، جبکہ جارج بش ایک لیپ کے پیچھے جاچھیا۔ اس رات جارج بش دوبارہ فلا ہر ہوا اور صدام حسین کے ساتھ رخسار طائے ہوئے وکھائی دیا ۔۔۔۔ جسے یہ پیغام دیا جا رہا ہوک آخرار دن اس لڑائی میں غیر جانب وارح رہے مارح رہے قطار میں ایک اور تصویر تھی جو پہلے ہیں دیکھی تھی۔ بال یال دوم جس نے جنگ کے فوری خاتے کا مطالبہ کیا تھا۔

بالائی منزل پر بلیو دِمینز میں ملبوں نورنون پرامر یکہ میں اپنے دوستوں کوشاہ حسین کی تقریر کی کا فی فیکس کرنے کی پیشکش کررہی تھی تا کہ وہ اس سلسلے میں اس کے خیالات پڑھ سکیں۔اردن کی گلیوں میں اس کی کوششوں کوسراہا جارہا تھا۔ جتی کہ بنیاد پرستوں نے بھی سوچا کہ وہ بیرونی وثمن دنیا کے سامنے اردن کا مقدمہ چیش کر کے ایک اچھا کا م کررہی تھی۔ یہ پہلاموقع تھا جب میں نے مسجد کے سامنے اردن کا مقدمہ چیش کر کے ایک اچھا کا م کررہی تھی۔ یہ پہلاموقع تھا جب میں نے مسجد کے خطبات میں کسی عورت کے فعال کردار کی تعریف ہوتے تی ۔

خلیج کا بحران پیدانہ ہوتا تو بھی بیمعلوم نہ ہوسکتا کہ آیا وہ تقیداورا فوا ہوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو پاتی یانہیں ۔لیکن جنگ نے اے ایسی مقبولیت والا دی جس کا ایک سمال پہلے تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ایک نیکسی ڈرائیور نے اپنے سن وائز رہیں ملکہ کی ایک تصویر لگا رکھی تھی۔اس نے ملٹری لہاس پہن رکھا تھا، جیسے امریکہ کے ساتھ جنگ پر جانے کو بالکل تیار ہو۔ میں نے پوچھا کہ کہا اے معلوم ہے کہ نورامریکی ہے؟ اس نے درشتی ہے جواب دیا،''وہ عرب ہے،وہ ہم میں اور اس سے درشتی ہے جواب دیا،''وہ عرب ہے،وہ ہم میں اس سے درشتی ہے۔

.....☆.....☆.....

لیکن جنگ کے صرف ایک سال بعد کار گہا فواہ سازی دوبارہ جالوہ ہوگئی اورا خبارات میں طلاق کے حوالے سے سر گوشیاں شائع ہونے لگیں۔اس مرتبہ پیشتر اہل اردن کوامید تھی کہ ایسانہیں ہوگا۔افواہوں میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاہ ایک ایس سالہ فلسطینی اردنی صحافی خاتون کی محبت میں گرفتار تھا اور اس سے شادی کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔صحافی خاتون نے جنگ کے دوران کی این این کے لیے خدمات انجام دی تھیں اور حال ہی میں اسے کی میں شاہ کی پریس بیکرٹری بنایا گیا تھا۔ عمان کے ایک میں شاہ کی پریس بیکرٹری بنایا گیا تھا۔ عمان کے ایک صحافی نے کہا،''اگر آپ جوان لوگوں کوئل میں رکھیں اور ان میں سے پچھا کہ خوب صورت عورتیں ہوں تو اس تم کی افواہیں پھیلنالا زمی امر ہے۔

ایک عرب برنس مین کا عکتہ نظر کچھ مختلف تھا۔ ''شاہ کی تمام شادیاں ریاسی شادیاں تھیں۔ جب اس نے ناصر کے ساتھ قربت اختیار کرنا جا ہی تو ایک مصری عورت سے شادی کی۔ جب اس نے ناصر کے ساتھ قات مضبوط بنانا اسے انگلینڈ کی ضرورت تھی تو انگلش روز کو بیوی بنایا۔ جب فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانا چا ہے تو مغربی کنارے کے ایک خاندان کی لڑکی ہے شادی کرلی۔ 1980ء کا عشرہ امریکی غلبے کا عشرہ تھا، لہٰذااس نے ایک امریکی لڑکی کو شخب کیا۔ 90ء کی دہائی کے لیے شاہ کو کسی اور شم کے اشحاد کی ضرورت ہوگی۔''

لیکن زیادہ تر اہل اردن کو غالبًا اس کہانی پر یقین نہیں تھا۔ان کا کہنا تھا کہ اگر شاہ حسین کسی جوان عورت پر فریفتہ تھا، تب بھی اِس عمر میں طلاق دینا فضول ہوگا۔ 57 سالہ آدی ہے بیامید نہیں کی جاسکتی تھی، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ کچھا یک نے طلاق کی افواہوں کوان لوگوں کی پیشہ ورانہ رقابت کا نتیجہ قر اردیا جوخود پر لیس سیکرٹری کی ملازمت حاصل کرتا جا ہے تھے۔روایت کے مطابق ایک عورت کو سکینڈل کا شکار بنانا آسان نظر آیا۔

اب نوری عمر 41 برس تھی اور شاہ کے ساتھ اس کی شادی کو پندرہ برس ہو بچھے تھے۔ جنگ کے دوران اس کے کردار کی وجہ سے اب اردن کے لوگ اسے کافی اچھی طرح سیجھنے اور پسند کرنے لگے تھے۔ نہ ہی تنو ہاروں براس کے بیٹے ٹیلی ویژن پر بالکل درست کلا سیکی عربی میں قرآن پڑھتے دکھائی و بیتے۔ پچھارد نیوں نے جائیٹنی کے متعلق گفتگو شروع کی اور کہا کہ اگر شاہ ان لڑکوں کے بالغ ہوجانے تک جیتار ہاتو ان میں ہے کسی کوتائ کا حق دار نہ خیال کیے جانے کی کوئی وجہ موجود

نہیں۔شرق قریب کے ایک طویل المیعاد بادشاہ کے بہلومیں پندرہ برس گزارنے کے بعد نور نے اپنی حیثیت کوشتکم بنانے کے لیے ایک دو ہاتیں سیکھ لی تھیں۔

پھر پھی اس مرتبہ افواہیں غیر معمولی طور پر پائیدار ٹابت ہو کمیں۔ جب امریکہ اور برطانیہ کے اخبارات میں مکنہ طلاق کی خبریں شائع ہو کمیں تو اردنی سفارت فانوں نے تر دیدیں جاری کرنے کا غیر متوقع اقد ام کیا۔واشنگٹن میں ایک دوست نے نور سے ملاقات کی اور اسے پریشان پایا۔اس کا مکون اور حسن غائب ہو چکا تھا۔

چند ہفتے بعدا کی اوراعصا بی امتحان آیا۔ شاہ کو کینسر کا آپریشن کروانے کے لیے ہنگا می طور پر امریکہ کے ایک ہمپتال میں لیجایا گیا تھا۔ مرض نے اس کے بییثاب کے نظام پرحملہ کیا تھا ،اگر چہ سرجری کو کامیاب بنایا گیا کیکن متواتر مانیٹرنگ کی ضرورت تھی۔

اردن میں فضا دلکیر اور غیر قطعی تھی۔ جب شاہ سرجری کے بعد واپس وطن پہنچا تو سر کول پر آنے والا استقبالی مجمع ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا۔" عیش حسین" کے نعروں میں ایک والہانہ شدت پائی جاتی تھی۔ مشرق وسطنی کے کسی اور ایسے ملک کا تصور کرنا محال تھا جہاں کسی راہنما کے لیے اس قدر برجستہ یا اس قدر دخلصا نہ جایت پیدا ہوجائے۔

افوا ہیں دم تو ڑگئیں۔کوئی بھی شخص ہتیٰ کہ بنیاد پرست بھی شاہ پر براہ راست یا ملکہ کے تو سط سے تقید کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔شاہ کی جا ہے جتنی بھی زندگی باتی تھی الیکن ملکہ نور کا تخت بقیناً غیر محفوظ ہوگیا تھا۔

اگراز دوا بی زندگی میں کوئی رخنہ ہوتا تو 1994ء میں شاہ اور ملکہ کے دور ہُ امریکہ کے دوران یقینا واضح ہوکر سامنے آجا تا میو کلینک میں چیک اپ (جس میں شاہ کوصحت مندی کا سرٹیفیکیٹ ملا) کے بعد جوڑے کو واشکنن میں گھو متے ، ہار لے ڈیوڈس اور بی ایم ڈبلیوموٹر بائیکس کی شاپنگ کرتے ہوئے ویکھا گیا۔ انہوں نے اردن بھجوانے کے لیے نئی بائیکس ال کر منتخب کیس اور میچنگ موٹر سائنگل ملبوسات پر بھی 2,000 ڈالرخر ہے۔ اس طرح وہ ایک مرتبہ پھر عمان کی پہاڑیوں پر شاہی انداز میں بائیک چلانے کے قابل ہوگئے۔

لگناتھا کہ مہلک مرض سے صحت یا ب ہونے کے باعث شاہ میں خطرات مول لینے کی ہمت بھی بڑھ گئی۔ شاید اس نے محسوس کرلیا کہ وقت کم رہ گیا تھا۔ 1993ء میں اسرائیل اور پی امل او کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے فور اُبعد حسین نے اردن کے انتخابات شیڈول کے مطابق کروانے کی اجازت دی غیر ملکی سفیروں اور اپنی حکومت کے زیادہ تر وزرائے بھی اے خبر دار کیا،
کیونکہ انہیں خوف تھا کہ ایک سیاسی مہم اسلامی بنیاد پرستوں اور کٹر فلسطینیوں کومظا ہروں کا ایک موقع فراہم کردے گی جوامرائیل کے ساتھ امن نہیں جا ہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اردن غیر مشخکم موقع فراہم کردے گی جوامرائیل کے ساتھ امن نہیں جا ہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اردن غیر مشخکم موجائے گا۔

گرانتخابات بڑے احسن انداز میں ہوئے۔ مجھے یفین ہے کہ شاہ کے عزم کے پیچھے ملکہ کا اثر کارفر مانھا۔ اس کا نظریۂ و نیا بھی کائی صد تک ملکہ جیسا ہوتا گیا۔ انتخابات کے پچھ ہی عرصہ بعد، 1994ء کے موسم مر ماہیں ممان سے ایک طنزیہ پروگرام شروع ہوا جس میں عرب را ہنماؤں کی خوو پیندی کو مزاح کا نشانہ بنایا گیا۔ اردن کے پچھ پڑوی خوش نہیں تھے اور انہوں نے پروگرام بند کروانے کی کوشش کی۔ شاہ نے و باؤ کا جم کر مقابلہ کیا اور کہا کہ شوجاری رہے گا، ہشمول اس مزاحیہ خاکے کے جس میں اس کے اپنے انداز نقر بر کا بھی نداتی اڑایا گیا تھا۔

1987ء جیں مشرق و مطی خفق ہونے پرمنیں سب سے پہلے جن ممالک میں گئی اردن ان میں سے ایک تھا۔ چیوسال کے دوران مئیں نے اسے ایک پولیس سٹیٹ سے بدل کر خطے میں سیاس آزادی کا ایک گہوارہ بغتے دیکھا۔ بنیاد پرست بدستور موجود بتھے، لیکن نسوانیت پہند بھی موجود رہے۔ کسی ایک گروپ کے خفوق کو خصب نہ کیا گیا۔ کشکش جاری رہی، ایک گروپ کے خفوق کو خصب نہ کیا گیا۔ کشکش جاری رہی، لیکن بیسب پچھ کھلے میدان میں ہور ما تھا۔ اور ہنھیار بموں یا بندوقوں یا گرفتار ہوں کی بجائے الفاظ تھے۔

میری نظر میں اس بدلا ؤ کا سہرا کا فی حد تک ایک عورت کے سر ہے۔ ------

ساتوال باب

## دانش کی جانب....

معودی عرب میں ریاض ہے شمال کو جانے والی سرئے کے بین ہوا ہے ہوئے ریت کے شیلوں کے درمیان میں ہے گزرنے والی چھ لین پر مشتمل بے تقص شاہراہ ہے۔ ہر پانچ میل کے بعد زردمٹی رنگ کی کمیں گاہوں کے آثار دیکھناممکن ہے جن میں رائفل چلانے کے لیے سوراخ کیے سحد زردمٹی رنگ کی کمیں گاہوں کے آثار دیکھناممکن ہے جن میں رائفل چلانے کے لیے سوراخ کیے سے دو بچوں کے ریت کے قلعوں کی مانندختم ہور ہی ہیں۔

میر ہے سعودی دوست نے سنیئر تک وئیل ہے ایک ہاتھ اٹھا کرا پی لگڑری فور وئیل ڈرائیو کے ریفر بجر پوڈ کمپارٹمنٹ کی جانب بڑھایا اورسوڈ اکا ایک ٹھنڈ انٹے کین جھے پکڑایا۔ پھراس نے بچھلی سیٹ پر بیٹھے امر کمی کی جانب دوسرا کین پھیٹا۔ وہ اس کا کولیگ تھا اور ایک ون کے لیے میرے شوہر کا کر دارا داکرنے کو تیار ہوا تھا۔

میراسعودی دوست مغرب سے تعلیم یا فتہ پرونیشنل تھا اور مجھے اپ بوڑھے چیا ہے ملوانا چاہتا تھا جو مجر عبدالو ہاب (جس نے اسلام کی ایک اس قدر کر صورت کی تعلیم دی کہ سیٹی بجانے پر بھی بیابندی عائد کر دی گئی) کے آبائی قصبے کے نزدیک رینظے ٹیلوں کے درمیان رہتا تھا۔ اس کا چیا ہیا، مخلص اور کٹر وہائی تھا۔ یہ بیتی تھا کہ میر سے ساتھ بات کرنے پر دضا مند ہوجائے گا۔۔۔۔۔ 'اس نے آئے تک فائدان سے باہر کی کسی عورت سے بات نہیں کی۔۔۔۔ 'میر سے دوست نے کہا، کیکن اس کا خیال تھا کہ کوشش کر دیکھنی جا ہے تا کہ میں سعودی عرب میں عورتوں کے لیے تبدیلی کے تبدیلی کے خیال تھا کہ کوشش کر دیکھنی جا ہے تا کہ میں سعودی عرب میں عورتوں کے لیے تبدیلی کے تبدیلی کی کا میں کا خیال تھا کہ کوشش کے تبدیلی کے تبدیلی کے تبدیلی کے تبدیلی کو تبدیلی کے تبدیلی کے تبدیلی کو تبدیلی کے تبدیلی کو تبدیلی کو تبدیلی کے تبدیلی کے تبدیلی کو تبدیلی کھا کے تبدیلی کو تبدیل کے تبدیلی کے تبدیلی کے تبدیلی کے تبدیلی کے تبدیلی کے تبدیلی کو تبدیلی کے تبدیلی کو تبدیلی کے تبدیلی کے تبدیلی کو تبدیلی کے تبدیلی کے تبدیلی کے تبدیلی کے تبدیلی کے تبدیلی کوشن کے تبدیلی کے تبدیلی

خلاف متحد تو توں کو بمجھ سکوں ۔ پچھلی سیٹ پر جیٹےا ہوا' 'شو ہر''لا زی تھا۔'' میرا خاندان میری بہت ی انو تھی حرکات کا عادی ہے، لیکن ایک غیر ملکی خانون کو کار میں اسکیے بٹھا کران کے پاس جانا ان کی قوت ہر داشت کو بچا آز مانے والی بات ہوگی۔''

پیچا محد الغازی محبوروں کے ایک جھنڈ کے قریب ہموار جیت والے مکان میں رہتا تھا۔

نارنجی رنگ کے بلند وبالا نیلے اس کے چھوٹے سے کھیت کواپی آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ایئر

کنڈیشنڈ جیپ کا دروازہ کھولئے پر گرم ہوا کا ایک جھوٹکا لاشیں جلانے والی بھٹی میں سے آتا ہوا

محسوں ہوا۔ میری آنکھوں کی پتلیاں پقراگئیں۔ٹی ای لاارنس نے ان عرب صحراؤں کی گرمی کو

بیان کیا تھا: ''سورج شمشیر بر ہند کی طرح او پر آیا اور ہمیں ایک ہی وار سے گنگ کر دیا۔'' اور اُس

وقت اس نے کالا عبایہ بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ میں نے آنکھوں کو سیٹر کر بہ نظر رشک اپنے دوست

اور اس کے پچپا کو گلے ملتے دیکھا۔ انہوں نے سفید عبائیں اور سینڈل پہن رکھے تھے۔ میر سے

وہ میں ایک گنتا خانہ خیال آیا: اگر خدا کو توریس پہند ہوئیں تو وہ اسلام ریکتان کی بجائے کی

نوئن سے ملائے قی میں نازل کرتا۔

محمدالغازی نے اپنی بیوی کو آواز دی اور جھے اس کے بیچھے زنان خانے میں جانے کا اشارہ
کیا۔ میرے دوست نے اپنا ایک ہاتھ بچپا کے کند ھے پردکھا اور بتایا کہ وہ جھے اپنے ساتھ مردوں
والے جھے میں بٹھا نا چا بتا ہے تا کہ مقامی تاریخ کے متعلق گفتگو کی جا سکے۔ منیں پچھے فا صلے پر کھڑی
تھی اور میراعبا بیگرم ہوا میں لہرا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان عربی میں تیز گفتگو ہوئی ۔ آخر کار چپا
نے کند ھے اچکا نے اور میری جانب دیکھے بغیرا ندر آنے کا اشارہ کیا۔

مردوں کی جلس یا سنقبالیہ کمرہ گھر کی ساری طوانی کے ساتھ ساتھ محیط تھا۔ محمد الغازی اپنے چھوٹے سے گاؤں والوں کا جھوٹے سے گاؤں میں ایک اہم آدی تھا۔ وہ مقامی مسجد کا امام ہونے کے ناتے گاؤں والوں کا روحانی پیٹیوا بھی تھا۔ اسے حکومت کی طرف سے ایک وظیفہ ملتا۔ ٹیل کی دولت آنے سے قبل ، جب حکومت اس تنم کے وظا کف کا بوج نہیں اٹھا سکتی تھی ، الغازی مجبوروں سے روزی کما تا۔ وہ ہر من کو طلوع آفتا ہے۔ قبل اٹھ کر درختوں کو پانی ویتا۔ ال قبیتی درختوں کی تعداداس قدر کم تھی کہ اس نے ہرایک کا نام رکھا ہوا تھا۔ پندرہ سال کی عمر کو پہنچنے تک اسے قرآن پڑھنے کا وقت بھی نہ طاکی کھا تھی ہوا کی بدولت میں روزی روٹی کمانے کے لیے کو ششوں اور محنت سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اب تیل کی بدولت میں روزی روٹی کمانے کے لیے کو ششوں اور محنت سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اب تیل کی بدولت

بجلی آجانے کے باعث بانی کا بہپ چلایاجا سکتا تھا اور آئی آمدنی ہوجاتی کہ ایک غیرملکی مز دور رکھنا ممکن ہو گیا۔ امام ہر نماز جمعہ کے بعد ایک بھیٹر ذیح کرتا اور مجنس کو جاولوں کے ساتھ کھا تا گھلاتا۔ گاؤں والے کھانے کے موقع پراس کے ساتھ تاز دمسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے۔

میں نے بوچھا کہ اگراس نے خاندان سے باہر کی کسی عورت سے بھی بات نہیں کی تھی ، تو پھر وہ گاؤں کی عورتوں کے روحانی مشیر کے طور پر کام کیے کرتا تھا۔ دوست نے جھے بجیب نظروں سے ویکھا اور کہنے لگا'' بقیناً وہ اپنے مسائل شوہروں کے ذریعے بیش کرتی ہیں۔''

> ''لیکن اُس صورت میں کیا ہو گا اگران کا شوہر بی مسئلے کی وجہ ہو؟'' اس آ دمی نے بھی اس امکان کے بارے میں غور بی نہیں کیا تھا۔

ہم سے ملاقات ہونے سے پہلے کے جمعہ کوالغازی کی جہلی میں ان عورتوں کے بارے میں افواہیں گردش کرتی رہی تھیں جنہوں نے گاڑی ڈرائیوکر نے کے حق کی خاطر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے شوفروں کو قارع کر دیا اور دیاض میں خودگاڑی ڈرائیو کی تھی ۔ بوڑ ھاالغازی عورتوں کی ڈرائیو گئی ۔ بوڑ ھاالغازی عورتوں کی ڈرائیو تک کے امکان سے برحواس تھا۔ اس نے اپنا ہڈیلا ہاتھ دل پر کھااور آسان کی جانب و یکھا: 
'' جھے جیتے تی بے دن و کھنا نصیب نہو''اس نے کہا۔

لیکن کی برس پہلے ایک دفعہ وہ اپنی جھوٹی ہی دیمی برادری میں انقلا ہی بن کرسا منے آیا تھا۔
اس نے تکومت کو اپنے گاؤں میں لڑکوں کا سکول کھولنے کی درخواست دی تھی۔ پچھ بردوی سیکولر
تعلیم کے تصور ہے ڈرے ہوئے تھے۔ قریبی دیبات کے اماموں نے خطبوں میں تعلیم کے خلاف
وعظ کرتے ہوئے اسے ''غلاظت' قرار دیا۔ ان کی نظر میں صرف قرآن قابلِ مطالعہ تھا اور لڑکے
بہلے ہی مقامی مساجد میں اسے پڑھنا سیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دلیل دی کہ تاریخ ، جغرافیہ اور غیر
مکی زبانوں کا کیافا کدہ ، کیونکہ میمضا مین کا فرسر زمینوں اور لوگوں کے متعلق معلومات و ہے تھے؟
لیکن مجمدالغازی کو معلوم تھا کہ صحابہ کرائے غیر ملکی زبا میں بولا کرتے تھے، اور انہوں نے اس علم
کی بدولت اسلام کو دور در در از علاقوں میں بھی پھیلایا۔ اس نے دلیل دی کہ اسلامی علاقوں کی تاریخ
کی بدولت اسلام کو دور در در از علاقوں میں بھی پھیلایا۔ اس نے دلیل دی کہ اسلامی علاقوں کی تاریخ
اور جغرافیہ پڑھانے میں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ شہروں میں علماً بدلڑائیاں لڑنے کے ذریلے تھاب

کے نتیج میں آخر کارگاؤں میں سکول کھل گیا۔امام کے دو بینے وہاں تعلیم حاصل کر کے یو نیورٹی میں داخل ہوئے؛ تیسر سے بیٹے نے فوج میں شمولیت اختیار کی۔

اس کی بیٹیوں کا معاملہ مختلف تھا۔ سن رسیدہ امام کی نظر میں اس کی بیٹیوں کا گھرے باہر نکلنا

۔۔۔۔۔ چاہے انہوں نے نقاب ہی کیوں نہ کیا ہو۔۔۔۔ اجنبیوں کے درمیان جیٹھٹا ۔۔۔۔۔ چاہے وہ
لڑکیاں ہی کیوں نہ ہوں۔۔۔۔ برا تھا۔ بیٹیوں نے وہی پچھ سیکھا جو امام کی نظر میں ضروری اور
موزوں تھا: قرآن پڑھنااورائے گھر کے زنان خانے میں بندر ہنا۔

سعودی عرب میں محمد الغازی جیسے باپ آج بھی اپنی بیٹیوں کے لیے مرضی کی راہ نتخب کر سکتے ہیں۔اگر بابوں کو نابسند ہوتو لڑ کیوں کوسکول میں واخل کروا نا الازی نہیں۔ بہت ہے مرداس مقو لے پریقین رکھتے ہیں کے لڑکی کو پڑھا نا لکھا تا اونٹ کوسر خیمے کے اندر لانے والی بات ہے: انجام کاراونٹ آ ہستہ آ ہستہ اندر کھسکتا اور ساری جگہ گھیر لیتا ہے۔

1956ء ہے پہلے تک سعودی عرب میں اڑکیوں کا کوئی سکول موجود نہیں تھا۔ بید کار نامہ شاہ فیصل کی بیوی عفت نے انجام دیا۔ وہ کسی بھی سعودی حکمر ان کی واحد ایس بیوی تھی جو ملکہ قرار پائی ۔عفت کی پرورش ترکی میں ہوئی ۔ وہ مزید سائنس اور مزید مغربی موضوعات کوتعلیم کا حصہ بنا تا چاہتی تھی ، لیکن اپنے بیٹوں کے سکول جیسا کوئی سکول کھو لئے کے لیے اسے پھونک پھونک کرقدم رکھنا تھا۔ لڑکیوں کے سکول کا معاملہ کہیں زیادہ نازک تھا۔ 1956ء میں جدہ میں وارلحنان (محبت کا گھر) کا آغاز بیتیم خانے کی صورت میں کیا گیا۔ چونکہ قرآن میں بیتیم لڑکیوں کی دست گیری کا حکم باربارآیا ہے ، لہذا اس تسم کے ادارے برکوئی اعتراض نہیں ہوسکتا تھا۔ ایک سال بعد ہی کہیں جا کر بوشت نے اوارے کے اصاب تعمر کواضح کرنے کا خطرہ مول لینا بہتر خیال کیا۔

ایک مقامی اخبار میں ایک مضمون بعنوان''اگر آپ مال کی اچھی تربیت کریں تو وہ اپنی ذات میں سکول بن سکتی ہے'' میں دار کھنان کے مقاصد اسلامی ہدایات کے مطابق بہتر مائیں اور گھریلو عور تیں پیدا کرنا بتائے گئے۔

عفت نے شاہ فیصل کے تو سط ہے گورتوں کی تعلیم کے لیے قر آن کی چند مشہور آیات کو بنیاد
بنایا۔ انہیں امسلمہؓ کی آیات کہاجا تا ہے۔ روایت ہے کہ ام المونین امسلمہؓ نے ایک روز آنخضرت اسے بوجیما کہ اللہ اپنی آیات میں بمیشہ مردوں کوبی کیوں مخاطب کرتا ہے۔

حدیث کے مطابق ام سلمہ تجر ہے میں بیٹھی اپنے بالوں میں کتھا کر دی تھیں کہ آنخضرت کو منبر پہ بیٹھ کرارشادفر ماتے سنا: (مفہوم) اے ایمان والوہتم میں سے جومر داور تورتیں اللہ کے آگے مر جھکاتے ہیں، جو ایمان پر قائم رہتے ہیں، جو خیرات دیتے ہیں، جو ایمان پر قائم رہتے ہیں، جو خیرات دیتے ہیں، جو روز ہے تیں، جو ساوگی اختیار کرتے ہیں، جو خدا کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے معافی اور وسیع انعام تیار کررکھا ہے۔

ان الفاظ میں صاف ظاہر تھا کہ عقیدے کے فرائض مردوں اور عورتوں کے لیے کیسال عقے۔عقد عفت نے کہا کہ ان فرائض کو پورا کرنے کی خاطرعورتوں کو تعلیم یافتہ اور مطلع ہونا چاہیے۔ 1960ء میں علماً کو میداصول مانے پر مجبور ہوتا پڑا۔وہ ملک بحر میں لڑکیوں کی تعلیم کوفر وغ و بینے پر مختاط انداز میں مان گئے۔ شرط یہ رکھی گئی کہ سکول علما کے کنٹرول میں رہیں گے اور کسی بھی معترض باپ کوائی بینیاں سکول میں داخل کردانے پر مجبورتہیں کیا جائے گا۔

لیکن پچھ معود یوں کے لیے اتنا کافی نہیں تھا۔ Minsaf سے پچھ بی دور Burayda تھے۔ میں مردوں نے 1963ء میں لڑکیوں کا پہلا سکول کھولے جانے کے خلاف احتجاج اور فساد ہر پا کیا۔
تقریباً اسی دور میں جب امریکہ جنوب کے سکولوں میں نسلی امتیاز ختم کرنے کے لیے پیشنل گارڈ کو طلب کرنا فلاب کررہا تھا، شاہ فیصل کو Burayda سکول زیردئی شروع کرنے کی خاطر پیشنل گارڈ طلب کرنا پڑی۔ ایک سال تک سکول کی واحد طالب اس کی ہیڈ مسٹریس کی جنی تھی۔

بہت سے بابوں نے ابنی بیٹیوں کو لاعلم رکھنے کے بن کا استعال جاری رکھا۔ 1980ء میں صرف 55 فیصد سیونڈری تعلیم تک پہنچ مسرف 55 فیصد سیونڈری تعلیم تک پہنچ اس میں داخل ہوئیں اور صرف 23 فیصد سیونڈری تعلیم تک پہنچ یائیں۔ صرف 38 فیصد عور تیں خواندہ تھیں ، جبکہ مردوں میں بیشرے 62 فیصد تھی۔

پھر بھی کچھاڑ کیاں روپے کے ذراید دستیاب بہترین تعلیم عاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ جدہ میں لڑکیوں کے ایک نجی سکول دارالفکر میں جرمنوں کانتمیر کردہ کیمیس قابل تصور حد تک عالی شان ہے۔ ایک اونجی سفید دیوار کے پیچھے شخشے کے درواز مے بیتال شدہ پھر دالے ایئر کنڈ بیشنڈ کمرے میں کھلتے ہیں۔ بلندچھتیں اور شخشے کی بڑی بڑی کھڑ کیاں آرٹ سٹوڈیوز، جمنازیم، سائنس لیبارٹری اورایک کمیپوٹر سنٹر کو کھلا ، جوا داراحیاس دیتی ہیں۔

تحمی بھی کلاس میں ہیں ہے زیادہ طالبات نہیں۔اسانڈہ کے شیرخوار بچوں کے لیے ایک

ڈے کیئرسنٹر بنایا گیا ہے جس میں طالبات کے بیچ بھی داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ چھوٹی عمر میں شاد یوں اور حمل کی حوصلدافز ائی کی جاتی ہے۔ زبانوں پرمرکوزنصاب کے علاوہ لڑکیاں کھانا پکانے یا ملبوسات سازی، کرائے یا جیلے، ڈیکس ٹاپ پیاشنگ یا موزمکینئس کے کورسز بھی نتخب کر سکتی ہیں۔ موزمکینئس کے کورس پر جھے جیرت ہوئی، کیونکہ سعودی عورتوں کوگاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہیڈمسٹریس باسلہ المحمود نے وضاحت کی: ''میں جا ہتی ہوں کہ اگر ڈرائیور کار میں کسی خرابی کے متعلق بتائے تو عورت اس کی تھدیق کرنے کے قابل ہو۔''

طالبات کے چہرے مہرے ہے مالی فارغ البابی صاف ظاہر تھی۔ وہ دراز قد، چک دار بالوں والی تھیں جوموثی چنیاؤں کی صورت میں کمر پرجھول رہے تھے۔ خوب صورت ، دبلی پہلی ،38 مالہ، رہیٹی نباس میں ملبوس ہیڈ مسٹریس کی جلد لڑکیوں کی طرح جھر یوں سے عاری اور جہم کر تی تھا۔ تھا۔ اس نے کہا، ''میر ہے گھر میں جم اہم ترین جگہ ہے۔'' میں سال قبل اس کی بوئی بہن نے دیمان سازی کا مطالعہ کرنا چاہا تھا جو اس وقت سعودی عرب میں عورتوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ باسلہ کا باپ سارے کے لو لے کرشام منطق ہو گیا اور بیٹی کو دشت یو نیورٹی میں داخل کر وایا۔ وہ سعود سے کی پہلی دندان ساز خاتون بن کر وطن واپس آئی اور مردوں وعورتوں دونوں کا علاج کر نے کے لیے کلینک کھولا ۔ لیکن اسے جلد بی معلوم ہوا کہ تورتوں کی گوشت نین کے عادی سعودی مردا یک ہم خورتوں کی گوشت نین کے وار سے وہ کی مردا یک اور خلافہ بیوں نہ چھوئے۔ مفروضا ت اجنبی عورت کا چھونا برداشت نہیں کر کئے تھے، چا ہوہ ڈیل ہے بی کیوں نہ چھوئے۔ مفروضا ت اور خلافہ بیوں سے تنگ آ کراس نے کلینک میں تورتوں اور مردوں کے بیشن الگ الگ کردیے اور اور خلافہ بیوں سے تنگ آ کراس نے کلینک میں عورتوں اور مردوں کے بیشن الگ الگ کردیے اور مردوں کا علاج کرنے کے لیے مردون اس کا خلاخ مردندان ساز طازم رکھے۔

باسلہ بھی پیشہ ورانہ ملیحدگی کوتر جیج ویتی تھی۔ وارالفکر میں اڑکوں کے لیے ایک علیحدہ سکول اور مردانہ بورڈ آف ڈائر کیٹرز قائم کیا گیا۔ باسلہ بورڈ کے ساتھ میڈنگ کرتے وقت کلوز ڈسرکٹ ٹیلی ویژن استعمال کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا،'' جھے ایک کولیگ کی عدد کی ضرورت تو پڑسکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بی کرتی تھی ۔ اس کے ساتھ شامل ہو اس کے ساتھ اس کے مطابق چلانے لگیس کے میں اپنا شوخو دستھم کرنے کوتر جی کے تو انجام کار چیز وں کواپنی مرضی کے مطابق چلانے لگیس کے میں اپنا شوخو دستھم کرنے کوتر جی کہ ہوں۔''

باسلہ بھی یو نیورٹی میں کلوز ڈسر کٹ ٹیلی ویژن پرائیم بی اے کی کلاسز پڑھتی رہی عورتوں کو

سعودی عرب میں پہلی بار 1962ء میں یو نیورسٹیوں میں داخلہ دیا گیا، اورخوا تین کے تمام کا لج بختی ے علیحدہ رہے۔ لیکچر رومز میں کلوز ڈ سرکٹ ٹیلی ویژن اور ٹیلی فونز کگے تھے، تا کہ طالبات مرد پر د فیسر کالیکچرسنیں اورفون پرسوالات پوچیس ۔ اِس طرح وہ خود کو پروفیسر کے سامنے لا کر آلود ہ کرنے ہے بچے سکتی تھیں۔1973ء میں جب درجن بھرلڑ کیوں کی پہلی کھیپ نے گریجوالیشن کی تو تقریب کے پروگرام میں اپنے نام نہ یا کر بہت مایوس ہوئیں۔ پرانی روایت کے مطابق عورتوں کا نام لیا جانا باعث بے عزتی تھا۔ لڑ کیوں اور ان کے گھر والوں نے احتجاج کیا، چنانجے ایک علیحد ہ پروگرام برنٹ کر کے لڑکیوں کی علیحد ہ تقریب منعقد کی گئی جس میں صرف ان کی رشتہ دارخوا تین شریک ہوئیں۔ دو ہزارعورتوں نے شرکت کی۔ان کی فانتحانہ جیخ دیکار نے حصت کو ہلا کرر کا دیا۔ خوا تین کی یو نیورسٹیوں نے خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم تک رسائی ممکن بنائی ،لیکن اس نے تغلیمی تجریب کو بہت کھوکھلا بھی بتا دیا۔1962ء سے قبل بہت سے آزاد خیال سعودی کھرانوں نے ا بنی بیٹیوں کوتعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوایا تھا۔ وہ ایک ڈ گری کے علاوہ بیرونی دنیا کا تجربہ بھی ساتھ لے کرواپس آئی تھیں۔ وہ جا ہے مغرب میں گئیں ، پانسینا آزاد خیال عرب ممالک ،مثالِ مصر، لبنان یا شام میں انیکن انہیں سیکولر کلچر میں زندگی گز ارنے کاموقع ملا۔اب معودی عورتوں کی پوری ا کیٹسل اینے ہی ملک میں تعلیم کھمل کر چکی تھی۔ ہزار وں سعودی مردوں نے سر کاری خرج پر ہیرون ملک اعلی تعلیم کا فائدہ اٹھایا ، نیکن عورتوں کو 1980 ء ہے جا اس تتم کے وظا نف جاری نہیں کیے کئے تھے۔حکومت کامؤ قف ریہ ہے کہ ملک کے اندرخوا تین کی تعلیم کےموا قع استے بہتر ہو گئے ہیں کہ وہ بہآ سانی اپن تعلیمی ضرور ہؤت پوری کرسکتی ہیں۔ وزارت اعلیٰ تعلیم کے یالیسی پہیرز کے مطابق تعلیمی ضروریات کی تعریف به ہے:''ایک محفوظ اسلامی انداز میں عورت کی تربیت کرنا ، تا کہ وہ بطور کامیا ہے بیوی اور بطوراحیمی مال زندگی میں اپنا کر دارا دا کر سکے؛ نیز اے اس کی فطرت کے مطابق دیگرسرگرمیوں کے لیے تیار کرنا، جیسے تد ریس ، نرسنگ اور طبی امداد۔''

نی بی بیاں زیرتعلیم نوجوان طالبات کی نسبت کہیں زیادہ آزاد خیال ہیں۔ جب کھ خوا تین پروفیسروں نے ڈرائیونگ کا حق ما تھنے کے مظاہرے ہیں شرکت کی تو سب سے پہلے ان کی شاگرہ طالبات نے ہی مخالفت کا بیڑا اٹھایا۔ایک طالبہ پروفیسر کے دفتر ہیں آئی اوراس کے بال نوچنے اور گالیاں دیے گئی۔ڈرائیوروں پراعتر اض کرنے والی لڑکیوں کی وجہ ہے کیمیس کی مسجد سے غصے بھرااحتجاج ہوا۔مظاہرے کے بعد مذہبی جوشیوں نے خواتین یو نیورٹی مستقل طور پر بند کرنے کامطالبہ کیا۔

بیرون ملک تعلیم کے مواقع نہ ملنے کا مطلب ہے کہ معودی لڑکیاں ایک ایسے تعلیمی نظام میں بند ہو کر رہ جا کیں گی جو اب بھی مردوں سے پیچھے ہے۔ جیالو جی اور پٹرولیم انجینئر نگ جیسے مضامین .....معودی عرب کی تیل پر بٹی معیشت میں بارسوخ ملازشیں ملنے کی ضانت .....عورتوں کے لیے ممنوعہ ہیں۔ سعودی عرب کی سات یو نیورسٹیوں میں سے تین ام محمہ بن سعوداسلامی یو نیورٹی ، ریاض ، یو نیورٹی آف پٹرولیم اینڈ منراز اور اسلامی یو نیورٹی ، مدینہ الز کیوں کو وافلہ نہیں دیتیں۔ خواتیں کی جندا کی کالجوں میں بی لا نبر بریاں موجود ہیں۔ اورلڑ کوں لڑکیوں کی مشتر کہ لائبر بریاں اور کیوں کی بہتے سے بالکل باہر ہیں یا ان کے لیے ہفتے میں صرف ایک ون کھلتی بیں۔ اکثر اوقات لڑکیاں کیا میں خود نہیں و کھے سنیں ، بلکہ انہیں کتاب کا نام بی بتانا پڑتا ہے۔ بیں۔ اکثر اوقات لڑکیاں کتا میں خود نہیں و کھے سنیں ، بلکہ انہیں کتاب کا نام بی بتانا پڑتا ہے۔ بیں۔ اکثر اوقات لڑکیاں کتا میں خود نہیں و کھے سنیں ، بلکہ انہیں کتاب کا نام بی بتانا پڑتا ہے۔ بین انہیں مطلوبہ کتاب خود لاکر دیتا ہے۔

لئین لڑکیاں اور لڑکے ڈگری کے ایک ہی امتخان میں بیٹھتے ہیں۔ پروفیسر خاموثی سے لڑکیوں کی تعلیمی کارکردگی لڑکوں کی نسبت بہتر ہونے کا امر تسلیم کرتی ہیں۔ایک خاتون پروفیسر نے کہا، ''اس ہیں جیرت کی کوئی ہات نہیں۔ ذراان کی زندگیوں کا جائزہ لیں لڑکے شام کوگلیوں میں ووستوں کے ساتھ اپنی کاریں ووڑاتے پھرتے ہیں، وہ کیفے میں وقت گزارتے، بلیک مارکیٹ سے شراب خریدتے اور ساری ساری رات نشرکرتے ہیں۔ لڑکیوں کے پاس کیا ہے؟ چارو بواریں اور کتا ہیں۔ان کے لیے تعلیم ہی سب کھے ہے۔''

1950ء اور 1960ء کی دہائی میں جب سعودی لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرونِ ملک جاتیں او اکثر بیروت کی امریکی یو نیورٹی (اے یو بی) کونتخب کیا کرتی تھیں۔ 1866ء میں ورمونٹ کے ایک مبلغ ڈینٹیل بلس نے لڑکوں کے لیے ایک کالج کاسنگ بنیاور کھا (جو بعد از ال اے یو بی بنا) اوراعلان کیا:'' بیاوارہ ہر طبقے اور شعبہ زندگی ہے تعلق رکھنے والے تمام مردوں کے لیے ہے، جا ہے ان کا رنگ، تو میت، نسل یا غد ہب کچھ بھی ہو۔ کوئی کالا ، سفید یا زرو، عیسائی ، میہودی ، مسلمان یا بت پرست آ وی اس اوار ہیں واضلہ لے کرتمام مہولیات سے فا کہ واٹھا سکتا

ہے....اور وہ ایک خدایا متعدد خدا وک پرائیان ، یا کسی بھی خدا پرائیان رکھے بغیریہاں سے تعلیم مکمل کرسکتا ہے۔''

اے یو بی نے 1905ء میں ہی یو نیورٹی میں وہ بمنز سکول آف نرسنگ کھول لیا اور 1921ء میں طالبات کو مجموعی کیمیس میں داخلے کی اجازت دی۔ طالبہ کمل پردے میں اور اپنے شوہر کے ہمراہ یو نیورٹی میں آتی تھی۔ 60ء کی دہائی کے وسط میں صرف مردوں کے لیے مخصوص آخری شعبہ لینی انجینٹرنگ بھی کوا یج کیشن ہوگیا۔

امریکی آزادخیالی کا ٹرانس پلانٹ کچھ کرصہ تک تو کارگر نظر آیا۔ ایک لبنانی Druse لیکی شرف نے 50ء کی دہائی کے دوران کیمیس میں درجنوں سیاسی اور فلسفیانہ تحریکوں کوجنم لیتے اور عرب قوم پرتی کوفروغ دیتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، ''بہت سے کلب موجود تھے۔ عرب کلچرل کلب، بعث پہند، فلسطین کے نقصان کا کلب۔''لڑکیاں کا فی شاپس میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کررات گئے تک بحث مباحثہ کیا کرتی تھیں۔ لیکی شرف اپ مستقبل کے شوہر، ایک اردنی مسلمان، سے اس طرح کے ایک بحث مباحثہ کی اور اس کے ہمراہ اردن واپس جا کراردنی حکومت میں اطلاعات کی وزیر بنیء وہ ملکہ نور کی قربی ہی تھی۔

60ء کی دہائی کے وسط میں اسلامی بنیاد پرئتی کی جانب رجعت عرب توم پرئتی کی مقابل آئیڈیالوجی کے طور پرابھر تاشروع ہوئی۔ یو نیورٹی کی آزادروی اوراس کا امریکی تام انتہا پیندوں کانشانہ بننے لگا۔

اے یو بی ش لبرل پروگرام کا مرکز جمیشہ ہے ثقافتی مطالعات کا کورس رہا ہے جوطلبا کوگل گامش کی داستان ہے ہوم ،اورورجل ، لاک ، ڈیکارٹ اور ہوبز تک لاتا ہے ۔ 1966ء میں ہیروت کی پچھ مساجد کے اماموں نے نصاب کی ایک کتاب میں عیسائی ماہرالہیات نامس آ کوینس کا ایک افتتاس و کھیلیا جس میں کہا گیا تھا کہ اسلامی عقید ہے کا تیزی ہے پھیلا و مذہب کی خلقی صدافت پر ولیل نہیں ۔ پولیس نے کا فرمصنف کو گرفتار کرنے کے لیے کیمپس پر چھاپہ مارا۔ ثقافتی پروگرام کی تفکیل میں مدود ہے والے مؤرخ تقریف فالدی نے اُن دنوں کو یا وکرتے ہوئے کہا، 'میں نے انہیں بتایا کہ مسئر آ کوینس اس وفت دستیا بنہیں ۔''اس کی بجائے خالدی ہے ہی بوچھ گی شروع کر دی گئی ۔ اس کی بجائے خالدی ہے ہی بوچھ گی شروع کر دی گئی۔ اس کی بجائے خالدی ہے ہی بوچھ گی شروع کر دی گئی۔ اس کے ایک شاگر و ہنان اثر اوی نے شور مچایا اور یو نیورش کے صدر اور لبنا نی و زیر

داخلہ کو بلوا کریر وفیسر کور ہائی دلوائی۔

1980ء کی دہائی میں جملے کوئی مذاق کی بات ندر ہے۔ 1984ء میں ایک روز حزب اللہ کے کار کنوں کا ایک جمعے کیمیس میں داخل ہوا اوراس کی ممارت پر سبز اسلامی جمعنڈ انصب کردیا۔ حزب اللہ کے روحانی رہنما شخ فصل اللہ نے حضرت فاطمہ کے متعلق تقریر کی اور مسلمان مورتوں کے لیے ان کے مثانی کر دار کی اہمیت پر زور دیا۔ اُس روز انقا قابع غورٹی میں آئے ہوئے جرمن دانشور والف گینگ کوہلر نے کہا، ' بات رہنمی کہ اس نے کوئی مخصوص متنازع بات کی تھی ، لیکن آپ موسم والف گینگ کوہلر نے کہا، ' بات رہنمی کومطلب مجھ میں آجا تا ہے۔' کوہلر کے خیال میں اصل پیغام کے متعلق بات کر سکتے ہیں اور ہر کسی کومطلب مجھ میں آجا تا ہے۔' کوہلر کے خیال میں اصل پیغام یہ تھا کہ حزب اللہ کو لبنان میں اہم ترین امر کی ادارے کے پھا کوں کے اندر آنے کا اختیار حاصل ہوگیا ہے۔

یہ پیغام جنوری 1984ء میں ظالمانہ طریقے سے دیا گیا جب یو نیورٹی کا صدر میلکم گیر اپنے وفتر کے نزدیک سائلنسر والے پہتو اوں کی گولیوں نے آئی ہوا۔ اے یو بی کے اسا تذہ اور عملے کو بھی رغمال بنایا گیا۔ 1985ء میں گیر کے آئی کے حوالے سے ثقافتی مطالعات کا پروگرام ایک مرتبہ پھر زیر عمّال بنایا گیا۔ 1985ء میں گیر کے آئی کے حوالے سے ثقافتی مطالعات کا پروگرام ایک مرتبہ پھر زیر عمّا ب آیا۔ اس مرتبہ مسئلہ مقدی صحائف کی تعلیم دینے کا تھا۔ اس ایک انجمال کا ایک مراسلہ اور قر آن کی پھھور تیں ۔۔۔۔ جس کی قیادت ایک عیسائی استاد کر رہا تھا۔ تحریف خالدی بتا تا ہے ۔۔ '' آرٹس کے شعبے میں تعداد ہن جینے کے ساتھ ساتھ دیا وہ سے زیادہ طلبانے ایک عیسائی سے قر آن پڑھنا معبوب پایا۔ چنا نچ جم نے مقدی سے انف کو نصاب سے نکا لئے کا فیصلہ کیا جس کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ مثل آ پ عہد نامہ طبیق یا عہد نامہ جدید کا مطالعہ کے بغیر سینٹ آ گٹائن کو کیسے سمجھ سکتے جس ؟''

زیادہ ترمواقع پر یونیورٹی نے فرقہ ورانہ دباؤ کا مقابلہ کیا۔ لڑے اور لڑکیاں درختوں سلے ساحل سمندروالے کیمیس جس برستور طبح جلتے رہاور بلیو چینز پہننے والی لڑکیوں کی تعداد نقاب پوش لڑکیوں کی تعداد نقاب پوش لڑکیوں سے برحتی رہی۔ اور میہ بات انتہا پہندوں کے پہلو کا کا نثا ہے۔ 1991ء جس ایک طافت ور بم نے کیمیس کا دل اڑا ویا اور پیچھے مرکزی بھائک سلے طبح کا ایک ڈھر چھوڑ گیا۔ پھاٹک پر یونیورٹی کانصب العین کندو تھا: ''کروہ زندور ہے اور پھلے پھولے۔''
کیا ٹک پر یونیورٹی کانصب العین کندو تھا: ''کروہ زندور ہواور اس کے کولیگ عیمائی اورمسلم

بنیاد پرستوں کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں۔ ''میں بجا طور پریہ یقین رکھ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے کر دار کی مضبوطی نے نفرت کرتے ہیں۔ مجھے خود معلوم ہے کہ میں نے دانستہ ان کے ذہنوں میں شک کے نتاج ہوئے ہے۔'' عورتوں کے کردار کے شعبے میں اُسے شک کے نتاج ہونا پہند ہے۔اس کی ماں نقاب کے بغیر بازار میں سرعام گھو منے والی اولین عرب عورتوں میں سے ایک سے ایک میں آن پڑھتے ہوئے اپنا سر بلایا کرتی تھی۔ اسے نمر دعورتوں کے نتاج بان ہیں' کی سطرے کافی اختلاف تھا۔''

اے یو بی کے آزاد خیال اور تخمل مزاج کیمپس نے نکل کرغز ہ کی اسلامی یو نیورٹی میں داخل ہونا جیسے وقت میں الٹاسفر کرنے کے متر اوف تھا۔ در حقیقت اسلامی گروپس کا اثر ورسوخ بوصف کے ساتھ مستنقبل کی بالکل درست تصور غز ہ کیمپس ہی چیش کرتا ہے۔

غزہ یو نیورٹی کا کیمیس درمیان میں سے تقلیم شدہ ہے۔ ایک حصہ لڑکوں اور دومرالڑکیوں کے لیے۔ 1993ء کے موسم بہار میں جب منیں لڑکیوں کے کیمیس میں گئی تو سکارف اوڑھا اور و اور حا اور عالم و اور حا اور عالم و اور حالا و اور حالا و اور حالا و حالا و حالا و حالا و خوالا و خوالا

انجام کارکوئی لڑکی جا کرتھیلانمانیلالباس لائی جو جھے سے قدیمیں پانچ انچ کمبی کسی لڑکی کا ہوگا۔ میں نے ایک شخص میں کیٹر انچڑ لیا تا کہ چل سکوں اور آسیہ کے پیچھے چلتی ہوئی او نچی دیواروں والے سیمیس میں گئی۔

60ء کی دہائی کی جنگ مخالف تحریک میں جو حیثیت برکلے کی تھی وہی اب 90ء کی دہائی میں جو حیثیت برکلے کی تھی وہی اب 90ء کی دہائی میں جہادیوں کے لیے اسلامی یو نیورٹی غز ہ کی بن گئی۔ کیمیس میں اکثریت حماس نامی اسلامی گروپ کی حامی تھی جو اسرائیل کے خلاف تادم مرگ جنگ کا مطالبہ کرتا تھا۔ یو نیورٹی کی عسکریت اسرائیلیوں کے لیے اس قدر باعث پر بیٹائی تھی کہ فوج نے کیمیس کو 1987ء سے 1991ء تک بند

فوجی زون قرار دیے رکھا ،اور بیش تراسا تذہ کے علاوہ بہت سے طلبا کوبھی جیل میں ڈالا۔

ہم طفہ کے کامن روم میں گئیں جہاں پیٹی چنداؤ کیاں کوک پیتی ہوئی گپ شپ کر رہی تھیں۔
ان جی نے بلکے نسواری زیتونی یا گہرے نیلے رنگ کے جلیے پہن رکھے تھے۔ آسیہ نے اپنی پچھ سہیلیوں سے متعارف کروایا جو یو نیورٹی انتظامیہ میں کام کرتی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا میں پچھ خوا تین پروفیسروں سے بھی مل سکتی ہوں۔ ما جدہ عنان نامی تمیں سالہ ایڈ منسٹریٹر نے کہا،
دوراصل یہاں کوئی خاتون پروفیسر بیس مر داستادوں کوئی ترجیح وی جاتی ہے کیونکہ اصل میں مرد کوئی ایک کیریئر کی خواتی ہے کیونکہ اصل میں مرد کوئی ایک کیریئر کی ضرورت ہوئی ہے۔ عورت کی تو شادی ہوجائے گی اور شو ہراس کا خیال رکھے گا۔ اس کے علاوہ اگر یو نیورٹی کسی عورت کو ملازم رکھ بھی لیو وہ صرف خواتین کے کیمیس میں ہی گا۔ اس کے علاوہ اگر یو نیورٹی کسی عورت کو ملازم رکھ بھی لیو وہ صرف خواتین کے کیمیس میں ہی پڑھا سکتی ہے، جبکہ مرد پروفیسر دونوں حصوں میں پڑھانے کے قابل ہوگا۔ جب ہم اپنی اسلامی ریاست حاصل کرلیں گونومر دول اور عورتوں کا میل جول بالکل ختم ہوجائے گا۔''

خمینی کی بیٹی زہرہ تہران ہو نیورٹی میں لڑکوں اورلڑ کیوں کی مخلوط کلاسوں کو فلسفہ پڑھاتی تھی۔ میں نے ماجدہ سے اس بارے میں رائے مانگی۔اس نے فور أجواب دیا: ''اسلام میں کوئی آرائنہیں ہوتیں۔اسلام کہتا ہے کہ اگر شدید خرورت ہوتو مردوں اور عورتوں کا ملنا جائز ہے۔اگر ضرورت نہ ہوتو انہیں ایسانہیں کرنا جائے۔''

جھے غزاہ ہے نیورٹی میں کوئی مختلف ہات ملنے کی امیدتھی ..... شاید ایک اسلامی نسوانیت پہندی
کا بڑھتا ہوار جمان ۔ فلسطینی لوگ عورتوں کے مسائل کے معالمے پر ہمیشہ نہایت ترقی پہند لوگوں
میں شار ہوتے آئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس جذبے نے عسکریت پہند اسلام کے ساتھال کر
کوئی دلچسپ صورت حال پیدا کی ہوگی۔

نیکن عسکریت پیندوں نے غزہ میں اسلامی انقلاب پیندی کی ایک ایسی متعارف کروائی جس نے السطینی عورتوں کے لیے وقت کو الٹا چلانے سے بھی بدتر خطرہ پیدا کر دیا۔ ماجدہ کی کہی ہوئی بات بھی بحق فلسطینی ثقافت کا حصہ نہیں رہی تھی۔ اس کی بجائے اس کے نظر یات درآ مدشدہ سختھ: ان پر ہرجگہ ''میڈ اِن سعودی عربیہ'' کی مہر گئی تھی۔

حماس نے اپنے 36 نکاتی جارٹر کے دو نکات مسلم خواتین کے کردار کے لیے مخصوص کیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عورتیں' مر دوں کوجنم دیتی اور نئ نسل کی تعلیم وٹر بیت میں اہم کردارا دا کرتی 1987ء میں پہلی مرتبہ غزہ کا دورہ کرنے پر بے نقاب اور بلیو جینز میں ملبوس لڑکیاں لڑکوں کے ہمراہ گلیوں میں نکل کراسرائیلی سپاہیوں پرسنگ باری کررہی تھیں۔ مین چھے کھڑی مائیں آئیلے کپڑے یا کئے ہوئے پیاز لیے تیار کھڑی تھیں تا کہ آنسو گیس کے اثر ات رفع کیے جاشیں ہورتوں نے اس تتم کے احتجابی مظاہروں میں اپنے کردار کی وجہ سے رتبہ حاصل کرلیا تھا۔ اب، تماس کی مہر بانی سے عورتوں کو واپس گھر بھیج دیا گیا تا کہ وہ ہے پیدا کریں اور گھر بیلوا خراجات بچائیں۔ مہر بانی سے عورتوں کو واپس گھر بھی تا کہ وہ ہے پیدا کریں اور گھر بیلوا خراجات بچائیں۔ بوی بوی بوی کالی آنکھوں اور موثی بھنووں والی دراز قد ، پر قکر خاتوں آسیہ نے کہا، '' جدو جبد میں تبدیلی آئی ہے۔ پھر بھی نا اب بچل کا کام ہے۔ اصل جھیا روں سے لیس کارکن اب اپنے گھر ول میں نہیں رہتے ہیں ، وہ بھی یہاں تو بھی و ہاں میں نہیں رہتے ہیں ، وہ بھی یہاں تو بھی و ہاں میں ات گرا رہے تیں ۔ وہ بھی یہاں تو بھی و ہاں ات گڑا رہے ہیں ۔ وہ بھی یہاں تو بھی و ہاں

جدوجہد میں تبدیلی آئی تھی ،اور غزہ میں بھی۔ غزہ کی پٹی کواسرائیل سے الگ کرنے والے فو تی روڈ بلاک سے گاڑی پر گزرتے ہوئے مجھے ایک بھی عورت بے پردہ نظر نہ آئی۔ ماجدہ نے بتایا، 'اس میں کوئی جبر نہیں ۔ یقینا ہم یہاں یو نبورٹی میں اسے اپنے او پر الا گو کرسکتی ہیں ،لیکن باہر کوئی زہردتی نہیں ۔ تعلق خدا کے ساتھ ہے اور ہر عورت اپنے لیے خود فیصلہ کرسکتی ہے۔'
کوئی زہردتی نہیں ۔ تعلق خدا کے ساتھ ہے اور ہر عورت اپنے لیے خود فیصلہ کرسکتی ہے۔'
میں نے کوک کا گھونٹ بھر ااور پھی نہ کہا۔ میں غزہ بہتال کے ایمر جنسی روم میں بیٹی ہوئی تھی کرا گئی اور کی تھوں سے بھر اہوا تھا۔
کرا کیک نوجوان فلسطینی نرس کیکیاتی ہوئی اندر آئی ،اس کا بو تیقارم نسواری دھبوں سے بھر اہوا تھا۔
اس نے کہا،'دگلی میں لڑکے کھڑے نقے۔انہوں نے مجھے سر پہ جیا در لینے کو کہا۔ میں نے آئیس بتایا

کئیں عیسائی ہوں الیکن وہ کہنے گئے کہ اس سے کوئی فرق نبیں پڑتا۔ انہوں نے کہا،' کنواری مریم اپنا سرڈھکتی تھیں تو تم کیوں ایسانہیں کرتی؟' انہوں نے جھے گلے سڑے پھل مارے اور بتایا کہ اگلی مرتبہ وہ تیزاب بھینکیں ہے۔''

دن کی زیادہ تر کلاسیں ہو چک تھیں۔آسیہ نے بتایا کہ اگر میں لڑکیوں کی کسی نہ ہی کلاس میں شرکت کرنا جا ہتی تو اگلے روز مبح کے وقت آنا پڑے گا۔''تم رات میرے پاس کیوں نہیں گزار لیتی ؟''آسیہ نے یو چھا۔

میں بیکچائی اور کہا،'' مجھے رکھنے ہے تہ ہیں بہت زحمت اٹھا ٹاپڑے گی۔'' وہ بنسی،''اوجو، کیا جوا؟ کیاتم کیمپول میں رہنے ہے ڈرتی ہو؟ ہم بڑے مہمان نواز لوگ '''

یں پچھ بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس ہفتے غزہ میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے ایک اسرائیلی وکیل کو اس کے پچھ کلائنٹس نے کلباڑوں سے مار ڈالا تھا۔ بروثلم میں میرے سحافی ساتھیوں نے جھے غزہ و کے سی ہوئل میں بھی قیام کرنے سے خبر دار کیا تھا۔ '' تمہمارے وہاں موجود ہوئے کی خبر پھیلنے کی دیر ہے۔ ایک رات سے زیادہ تھہر نا یقینا غیر محفوظ ہوگا،' ایک سحافی نے موجود سیم ہوئے کی دیر ہے۔ ایک رات سے زیادہ تھہر نا یقینا غیر محفوظ ہوگا،' ایک سحافی نے سیم ہوئے۔

منیں نے آسید ہے کہا کہ جھے اس کے ساتھ تھم کرخوشی ہوگی۔وہ میرے آگے آگے جلتی ہوئی اسٹی سے بات کے جاتی ہوئی اسٹی سے باوس کے ساتھ تھم کرخوشی ہوگی۔ آسید نے چرو تھما کر کندھے کے اوپر سے باوپر سے کے اوپر سے باوپر جھا:''ویسے تہارا فد مب کیا ہے؟''

''ميل يېودي بيول \_''

آسیہ تیزی ہے گھومی اس کا مندی عمیاء آنگھیں میرے چبرے پرگز گئیں۔ پھراس نے پیچھے ادھراُدھرنظر دوڑائی۔ میں اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کررہی تھی۔غصہ؟ ناراضگی؟ مجھے پچھے سمجھ نہ آیا۔

مئیں نے اپنے ند بہب کے متعلق اس سے پہلے صرف ایک مرتبہ جھوٹ بولا تھا ، شرق وسطیٰ میں آمد کے فور أبعد۔ اِس پر جھے اتنی عمرامت اور بز دلی محسوں ہوئی کہ دوبارہ بھی ایسا نہ کرنے کا تہیہ کرلیا۔ تب سے ہی تمیں ہر موال کرنے والے کوصاف صاف بتا دہتی ہوں۔ جواب سننے والے لوگ عموماً مخاصمت کی بجائے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔اس کے بعد اکثر پھے سوالات ہوتے ہیں: میں صیبونیت کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہوں؟ کیا میرے خاندان میں کوئی شخص اسرائیل کورقم دیتا ہے؟لیکن آسیہ نے کچھ بھی نہ کہا۔

منیں نے اس کی بازو پہ ہاتھ رکھا اور بولی ہ'' اگر تمبارا مطلب ہے کہ میں ہوٹل میں تفہروں تو کوئی ہات نہیں۔''

وہ ایک دم اپنے ہوش میں آئی اور کہنے گی ، ' نہیں ، تم میر ہے گھر رہوگی ۔' وہ لیے لیے قدم بھرتی ہوئی آگے ہوئی اور ایک بیٹسی کوروکا۔ ہم Dier el Balah کے بناہ گزین کیمپ کی جانب روانہ ہوئیں۔ جب نیکسی غز ہشر سے باہر نگلی اور مالٹوں کے باغات کے درمیان سے گزری تو آسیہ نے موضوع ند ہب سے بدل کر کتابوں کی جانب کر دیا۔ اس کی ڈگری انگلش اوب میں تھی۔ وہ اپنے بہند بدہ ناولوں کے متعلق بات کرنے تھی: نامس ہارڈی کا' د ٹیس' اور جین آسٹن کا ' د سیم اسلامی نظریۂ و ٹیا کے ساتھ کوئی بھی تعلق تلاش کرنا تعصب۔' ہمئیں مسکرا دی۔ ان دوم خر فی کشب کا اسلامی نظریۂ و ٹیا کے ساتھ کوئی بھی تعلق تلاش کرنا تعصب۔' ہمئیں مسکرا دی۔ ان دوم خر فی کشب کا اسلامی نظریۂ و ٹیا کے ساتھ کوئی بھی تعلق تلاش کرنا تعصب۔' ہمئیں مسکرا دی۔ ان دوم خر فی کشب کا اسلامی نظریۂ و ٹیا کے ساتھ کوئی بھی تعلق تلاش کرنا تعصب۔' ہمئیر ان موزوں شوہروں کی تلاش بھی جہنو کرتی ہیں۔

آسید کا گھر کیمپول کی بدحال کوٹھڑ یوں جیسا ہر گزشیں تھا۔ یہ القات کے جین اوران کنارے پر واقع تھا جہاں کی خراب تالیوں سے بھر پور گلیاں کھیتوں کی جانب جاتی تھیں اوران سے آئے سمندر کی پیٹھی مہک آتی تھی۔ مکان ٹھوس فراخ ولی سے تھیر کرد واوراو نچی و یوارون والا تھا۔ آسیہ پٹی بیوہ مال کے ساتھ مقیم تھی ۔ مکان ٹھوس آلوجیسی شکل والی اُن پڑھورت جواپی دراز قد ، پڑھی کھی بٹی سے کئی پشت پہلے کی معلوم ہوئی۔ دو چھوٹی بہیس ، ایک بھائی اور بھائی بھی گھر بیس ان کے ساتھ رہج تھے۔ آسیہ کا جھوٹا بھائی جیل بیس تھا ، کیونکہ اس پرجماس کا کارکن ہونے کا بیس ان کے ساتھ رہج تھے۔ آسیہ کا جھوٹا بھائی جیل بیس تھا ، کیونکہ اس پرجماس کا کارکن ہونے کا الزام تھا۔ دیگر بھائی بھی اوھر اُدھر جہاد میں مصروف تھے۔ ایک پی ایل اوکی طرف ہے وات میں لڑ رہاتھا ، ایک اور سعودی عرب میں استادتھا ، ایک یونان میں مزدوری کرتا تھا۔ سب کی آمد نیوں سے میرمکان تھیر ہوا۔

ساتھ مقیم بھائی عموماً اسرائنل میں مزدوری کرنے جایا کرتا تھا الیکن فلسطینیوں کی جانب سے قتل کی گئی واردا توں کے بعد کئی ہفتوں ہے اسرائیل نے غز واورمغربی کنارے سے فلسطینیوں کے اسرائیل میں نوکر ہوں پر آنے پر پابندی لگار کھی تھی۔ یوں آسیہ کواپنے گھر والوں کی روزی روثی روثی کے انتظام کی فر مد واری اٹھا تا پڑی۔ وہ ایک فلسطینی صحافی کے لیے بطور استدن کام کرتی تھی۔ جب وہ گھر میں واخل ہوئی تو ماں اور چھوٹی بہنوں نے اے گھیرے میں لے لیا۔ وہ چائے لے کر آئیس، بدلنے کو کپڑے ویے ، بال سنوار نے کے لیے ، پئر برش فراہم کیا۔ ایسی بااحتر ام توجہ میں نے عموماً صرف مردول کو ہی ملتے دیمھی تھی۔

آسید نے اپنا تجاب اتارا اور اپنے کندھوں تک لیم بال جھکے۔ جب اس کی بہن ہاتھ سے بنی ہوئی جری لائی تو اس نے ایک طرف رکھوی اور عربی زبان میں بہتر والی مائلی۔ بہن کالی جری لے کر آئی جس کے ہارڈ ر پرمیرون پھول کا ڈھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا،" ویکھا آپ نے ۔ نے اب میں کافی مختلف لگ رہی تھی۔ اس کے رخساروں کی او ٹجی بڈیاں اب میں کافی مختلف لگ رہی تھی۔ اس کے رخساروں کی او ٹجی بڈیاں رکارف کے پیچھے چھی ہوئی تھیں، بدن کسرتی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے مالیوں نہیں کرنا چا ہیں۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ موویز والے انداز جس تعربیف کی امیدوارتھی جس جس میں سیکرٹری اپنے ہال کھوتی اور چھے اتاروی تی ہے: ''کیوں ہس آسیہ تم حسین ہو!' نیکن اب میں ان کی ظاہری صورت میں اچا کے اس تم کی تبدیلیوں کی عادی ہو چکی تھی۔

جب اس کی بھانی کھانالائی تو وہ معری اجناس کا ایک مجموعہ تھا۔ پسے ہوئے بنے ، تلے ہوئے مٹر اور کوئی سبزی چیز۔ مصر نے 1949ء سے 1967 و تک غزہ پر حکومت کی اور مصری اثر ات منظم مٹر اور کوئی سبزی چیز۔ مصر نے 1949ء سے 1967 و تک غزہ پر حکومت کی اور مصری اثر ات منظم رہے۔ ہم نے گدیوں پہ بیٹے کر مختلف سبزیاں روٹی پر ڈالیس جو آسیہ نے صبح کام پر جانے سے پہلے بنائی تھیں۔

آسید عموماً خواتین کے مہمان خانے میں سوتی تھی اور چھوٹی بہن بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ لیکن آج اس نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں اس کمرے میں ہوں گی۔اس نے کشادہ کمرے میں دوباریک محدے بچھائے ،ایک کونے میں بالکل ساتھ ساتھ۔

آسیا پناریڈ ہو لے کرآئی اور ڈائل گھمایا۔ مئیں مسکرادی۔ کیونکہ دات کوسو نے سے پہلے اور مسلح جاگئے پر میں ہمیشہ ریڈ ہو پر خبری سفنے کی عادی تھی۔ اس نے بی بی بی عربی ہروس، قاہرہ واکس آف دی عربز، ریڈی مونٹ کارلو کے اشیشن باری باری لگائے۔ ایک جانی پہچانی آوازس کراس نے منہ بھینچا: حماس کارکنوں کے ترجمان کوامرائیلیوں نے لبتان سے نکال دیا تھا۔وہ پر جوش آواز میں امرائیل اورفلسطین کے درمیان امن ندا کرات دوبارہ شروع ہونے کومستر دکرر ہاتھا۔اس نے کہا کدامن معاہدہ باب الفقند کھول دےگا۔آسید نے سر ہلایا۔'' وہ ٹھیک کہتا ہے۔جماس اس تسم کے معاہدے کو ہرگز قبول نہیں کرے گئ 'لیکن جب یاسرعرفات نے معاہدے پر دستخط کر دیے جماس اور پی ایل او کے درمیان کوئی فتنہ کھڑ انہ ہوا۔معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے جماس نے عہد کیا کدوہ فلسطینی خون نہیں بہائے گی۔اس کی بجائے اسلام ببندوں نے امرائیلیوں پر جملے شروع کیے اور معاہدہ منسوخ ہونے کا انتظار کرتے رہے۔

خبرین ختم ہونے پر آسیہ اٹھی اور سر کے اوپر لگی ہوئی لائٹ آف کر دی۔ اس نے ایک کونے میں ہلکی می روشنی جلتی رہنے دی۔ نیم تاریکی میں ہم نے سرگوشیوں میں یا تیں کیں جیسے یا جامہ یارٹی میں لڑ کیاں کرتی ہیں۔

آسیدای چیوٹ بھوٹے بھائی (جیل میں قید جماس کارکن) کی ہیروی میں ذہبی بن تھی۔اس نے دس سال قبل ججاب لیناشروع کیا، جب اس کی عمرانیس برس تھی۔اس نے کہا، "ہرکوئی بہت جیران تھا۔ وہ کہتے ،آسید نے ججاب کیوں لیا ہے؟ بیداسلامی تحریکوں کے مضبوط ہوئے سے کافی پہلے کی بات ہے۔ جباب لینے سے قبل میں ہر چیز سے ڈرتی تھی؛ مجھے بھوتوں سے خوف آتا تھا، کمر سے میں بات ہے۔ جباب لینے سے قبل میں ہر چیز سے ڈرتی تھی؛ مجھے بھوتوں سے خوف آتا تھا، کمر سے میں بات ہوئی جاتے ہوئے وحشت ہوئی۔اس جانتی ہوں کہ بیزندگی محض ایک کھیل ہے، دارالآز مائش۔ایک ہارآپ یہ بات تسلیم کرلیں تو اس زندگی میں کوئی بھی چیز آپ کوخوفر دہ نہیں کرسی کرائی۔''

آسیدنے کچھ ہی عرصہ قبل لندن میں صحافت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفہ جیتا تھا۔ '' کیا آپ کسی الیم صحافی کو جانتی ہیں جو تجاب لیتی ہو؟''اس نے پوچھا۔مَیں نے کہا کہ ماسوائے ایران کے کہیں بھی عالمی میڈیا میں الیمی کوئی صحافی نہیں دیکھی۔

''شایدلندن میں ابیا کرنے والی میں بہلی اڑ کی ہوں گی ''اس نے کہا۔

29 سال کی عمر میں بھی غیر شادی شدہ ہونے کے باعث آسیہ غز ہیں ایک غیر معمولی شخصیت تھی۔ وہ متعدور شنوں کے ابتدائی مراحل ہے گزر چکی تھی۔ ''پہلے اس کی مال اور بہن آتیں تا کہ مجھے جاب کے بغیر دیکھی ہے۔ 'کہنیں۔ آگرمئیں انہیں پہند آجاتی تو وہ اپنے بیٹے کو مجھ سے ملوانے کا تہنیں۔ لکین میں کہتی ، نہیں ، اتنی جلدی نہیں۔ 'پہلے سے جانتا ضروری ہے کہ وہ نہیں ہے؟ وہ کیا کام کرتا

ہے؟ کیا دہ نماز پڑھتا اور کوئی اچھی ملازمت کرتا ہے۔ منیں کسی کواس کے اڑوں پڑوں میں جانچ پڑتال کرنے بھیجتی ؛ سہیلیاں مجھے تفصیلی رپورٹ دینیں۔ بیش ترصورتوں میں بیرکافی ہوتا: مَیں اس کی ماں ہے کہتی ،'اے لانے کی زحمت نہ کریں ، میں دلچین نہیں رکھتی۔''

ملازمت کرنے کی وجہ ہے بھی اُسے مردول ہے میل ملا قات کا موقع ملتار ہتا۔ لیکن وہ مغربی انداز محبت کی تخت مخالف تھی۔ '' جب کوئی مرد مجھ ہے بہلی بارا ظہار محبت کرتا ہے تو وہ آخری بار بھی ہوتی ہے۔ مئیں اسے کہدویتی ہول ،' مجھ سے ایس بات ندکرو۔ بید ہامیر سے بھائی کا نام۔ جاؤاور اس سے لکر جو کہنا ہے کد ڈالو۔' '' جب آسیہ نے فلسطینی صحافی کو ملازمت کے لیے انٹرویو د ہے ویا تو اس کے بھائی نے مکذ آجر کا انٹرویو ڈولیا تا کہ اپنی بہن کے لیے ہر چیز کا اظمینان کر سکیں۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ باس ایک ہچامسلمان تھا، وہ گھر سے باہر جاتے وقت بھی ہمیشہ بیوی اور بچوں کو ساتھ رکھتا تھا۔

آسیدا ہے ہاتھ سر کے چیجے رکھ کر پشت کے بل لیٹ گی اور خود کلامی جاری رکھی۔'' دراصل مجھے مردوں میں زیادہ در کچیسی نہیں بس بچے پیدا کرنے میں ہے۔''

آسیہ نے کروٹ لے کراپنا منہ دیوار کی جانب کرلیا۔ بیس مجھی کہ وہ سوگئی ہے۔ مَیں نے آئی میں بند کرلیں اور سونے بی والی تھی کہ وہ دوبارہ یو لئے لگی، اس کا چہرہ اب بھی دوسری طرف تھا:'' جب بھی اسلام کے بارے بیس کوئی تحقیق کرنے آتا ہے تو وہ یہودی بی لکاتا ہے۔ تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہے؟''

" پائبیں " منیں نے کہا ، اور جھے واقعی معلوم نہیں تھا۔ اسلام میں میری دلچیں کاتعلق صرف ایک عورت ہونے کے تاتے ذرہ بھی نہیں ۔ لیکن مَیں اس کا مطلب سمجھ گئی۔ مشرق وسطی میں زیادہ تر مغربی رپورٹر یہودی تھے۔ مَیں نے کہا،" شاید اس لیے کہ یہودیوں کوشرق وسطی میں زیادہ دلچیں ہے۔ یا شاید اس لیے کہ یہاں مسلمان اور یہودی آپس میں لڑرہے ہیں ، اور یہودیوں کا خیال ہے کہ اسلام کو بچھنے ہے انہیں مسئلے کا حل تااش کرنے میں مدو ملے گی؟" آسیہ چپ تھی۔ مَیں نے خیال پیش کیا:" شاید اُن جس سے پچھ بچھتے ہوں کہ اسلام خطرناک ہے ، اور وہ اِس مکھ نظری تمایت میں شہادت تلاش کرنے یہاں آتے ہوں کہ اسلام خطرناک ہے ، اور وہ اِس مکھ نظری تمایت میں شہادت تلاش کرنے یہاں آتے ہوں ۔ "

''میرابھی بہی خیال ہے۔ گد نائٹ''وہ بولی۔

اگلی سے کو یو نیورٹی میں ہم شعبۂ ند ہب کی ایک کلاس لینے ٹئیں جہاں طالبات کواسلامی اووار حکومت پر ایک لیکچر سننا تھا۔ آسیہ نے کہا، ''تمہیں بیرسب بہت جان دار نگے گا۔ بہت سے سوالات اور بحث ہوتی ہے۔''

کیکن جب ہم پہنچیں تو کیکچر روم خالی تھا۔ ایک بانقاب طالبہ نے آسیہ کو بتایا کہ گزشتہ روز امرائیل کے ساتھ امن ندا کرات دوبارہ شروع ہونے کے اعلان پر طالبات نے احتجاج کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تصطینی مندو بین کے سر براہ ڈ اکٹر حیدرعبدالشفیج کے گھر کے باہر دھرتا دیئے گئی تھیں۔ اُس وقت صرف مَیچھ کی ایک کلاس ہور بی تھی۔

آسیداورمیں ہمت کر کے مردوں کے کیمیس میں گئیں تا کہ یو نیورٹی کے ترجمان کو تلاش کر سکیں ۔ کور بڑورٹی کے ترجمان کو تلاش کر سکیں ۔ کور بڑورز باریش طلبا سے بھر ہے ہوئے تنھے۔ جب ہم قریب سے گزریں تو سب نے اپنے نظریں دوسری جانب بچھر کیں ۔ ترجمان احمد ساعتی جھوٹے قد کا فرید آ دی تھا جس نے فیکلٹی کے نظریں دوسری جانب بچھر کیں ۔ ترجمان احمد ساعتی جھوٹے قد کا فرید آ دی تھا جس نے فیکلٹی کے

زیاد و تر ارکان کی طرح حماس کا کارکن ہونے کے شبہ میں کافی عرصداسرائیلی جیل میں گزارا۔ اُس نے ہاتھ ندملا سکنے پرمعذرت کی۔''جمارے ہاں ایک کہاوت ہے: کسی عورت کے ہاتھ کوچھونے ہے بہتر ہے کہاہے ہاتھ میں خنجر مارلو۔''

آسیدنے پو تچھا''لیکن نیٹ زیادہ اہم نہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ اچھی نیٹ سے ہاتھ ملائیں تو کوئی حرج نہیں۔'' احمد خور بھی مصر میں اسلام انسٹی ٹیوٹ آف ہائر سٹڈین سے کر بچوا بیٹ تھا۔اس نے دھیمے انداز میں تھیج کی:'' آپ کی نیٹ تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن میر کی نیٹ کا کیا ہوگا؟ آپ دوسرے خص کی نیٹ کیے جان سکتے ہیں؟''

جب مَیں نے کوا یجو کیشن کے متعلق ہو چھا تو احمد جیسے بھٹ پڑا:'' اسلام میں مخلو طاطرز تعلیم کی ممانعت ہے! ہم اس کے تباہ کن نتائج ہے آگاہ ہیں۔ ہمارے پاس تام اور اعداد وشار موجود ہیں۔ ہمارے پاس تام اور اعداد وشار موجود ہیں۔'' اُس نے بتایا کہ مغربی کنارے کی ایک محلوط یو نحورٹی Birzeit ہیں زنا کا واقعہ ہیں آیا تھا۔ ''یہ چیز تباہ کن ہے، یالخصوص تو جوان لڑکیوں کے لیے۔''

منیں نے اتفاق کیا، کیونکہ آج بھی پاپ اور بھائی زنا کا شبہ ہونے پراپی نوجوان لڑکیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ احمہ نے کہا،'' ہماراان ورائے عدالت قبل وغارت سے کوئی واسطہ ہیں۔ اسلام ایسا کرنے کانہیں کہتا۔ اسلام ثبوت ما نگرا ہے۔ صرف ایک شہادت نہیں: چارشہاد تیں۔ صرف ایک اعتراف نہیں، بلکہ ایک معتبر اعتراف اف۔''

تو پھر ہو نورٹی کی فیکلٹی جیسے پڑھے لکھے اسلامی علما تحل کری ہے ان واقعات کے خلاف
آواز بلند کرنے کی بجائے محض آنکھیں بند کیے کیوں جیٹے ہیں؟ علما کلائٹورس کا نے کے خلاف
کیوں نہیں ہولیے جس کارواج معری حکومت کے دوران غز ہ کی پٹی ہیں بھی پڑ گیا تھا؟

''بیا یک حساس موضوع ہے۔ کچھلوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح عورتوں کی شہوت کم ہوجاتی ہے۔ لیکن اسلام یقینا اس کے خلاف ہے۔ تخلیق کیے گئے جسم کے ہر عضو کا ایک مخصوص کام اور مقصد ہے۔ بیٹانسلوجیسا معاملہ ہے: جب ان کی وجہ سے صحت کوخطرہ ہوتو اسے نکال دینا چاہیے؛ اگر کوئی خطرہ نہ ہوتو و جیں رہنے دیں۔ شاید مبلغ خوا تین اس کے خلاف تبلیغ کر رہی جیں۔ بھینا ہمارے ہاں تو اس شم کے آپریشن نہیں ہوتے معرجی ہوتے ہیں ایکن احمد نے قطع کلامی کی:'' یہاں ہمارے ہاں تو اس قطع کلامی کی:'' یہاں ''بیزی عمر کی عورتوں میں ۔...'' آسید نے کہنا شروع کیا لیکن احمد نے قطع کلامی کی:'' یہاں

نہیں۔فلسطینیوں کے ہاں ہر گزنہیں۔'' آسیدخاموش ہوگئی۔گزشتہ روز اُس نے مجھے بتایا تھا کہ اُس کی ماں کا کلائٹورس کا ٹ دیا گیا تھا۔

احمد نے بات جاری رکھی، 'نیا ایک مشرقی معاشرہ ہے۔ مشرقی معاشروں میں محورتوں ہے متعلق بہت ی چیزوں کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ۔ لیکن انہیں تبدیل کرنے میں وقت گےگا۔
سب سے پہلے جمیں ایک اسلامی ریاست حاصل کرنا ہوگی۔ دنیا میں تمام آفات کی وجہ اسلام کو اختیارند کرنا ہے۔ اسلام کو اپنانے پرسب کھٹھیک ہوجائے گا۔''

جب احمد والیس آیا اور مجھے اسکیے پایا تو در دازے پر بی تھبر گیا۔'' آسیہ کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ اسکیے بیٹے منوع ہے۔''ہم بہ مشکل ہی اسکیے بیٹے۔ دفتر کا در داز ہ بچر ا کھلا ہوا تھا اور سامنے سے طلبامسلسل آجارہے تھے۔

'' کھلے ہوئے دروازے کے ساتھ بھی؟' سنیں نے یو چھا۔

''بان ، بان ، بان ، بان مندرت چا بتا ہوں۔ آسید کو بھی او ناضروری ہے،''اس نے کہااور کوریڈور میں یوں واپس چلا گیا جیسے اُسے کوئی بیاری لگ گئی ہو۔ آسید کے واپس آنے پر ہم نے گفتگو جاری رکھی اور سیاست میں عورتوں کے کردار پر بات کی۔ احمد نے وضاحت کی کہ عورتیں مسلم برادری کی قیادت تو نہیں سنجال سکتیں ، لیکن اگروہ را ہنما کو بے عمل پائیں تو اس پردائے و بنا اور احتجاج کرنا اُن کا فرض ہے۔

اُس نے کہا،'' خاندان میں عبادت کے دوران عورتوں کا کرداراس کی بہترین مثال ہے۔ عورت اپنے شوہر یا کسی بھی مرد کی امام ہیں بن سکتی ، لیکن اگرامام کوئی غلطی کرے .....مثالا کوئی وعا بھول جائے ..... تو دوہ ہاتھوں ہے تالی بجا کر خلطی کا حساس دلانے کی بابند ہے۔''

°° كياوه درست الفاظ خودنېيں بول عتى؟°°

نہیں، کیونکداُ س کی آ وازشہوت انگیز ہوتی ہے۔وہ بول نہیں سکتی۔'' س

آسيدنے مداخلت كى ،" أكروه صرف كھروالوں كے ساتھ جوتو يقييةً سيحان الله كهدكتى ہے۔"

احمد نے تر دید کرتے ہوئے کہا،' دنہیں نہیں۔ وہ بالکل نہیں بول سکتی۔ وہ صرف تالی بجائے گی۔ عورتوں کواپی آواز کے معاطع میں بہت مخاطر بہنا چاہیے۔ اگر کوئی مجھ سے ملئے گھر آئے اور مئیں گھر پرموجود نہ ہوں تو میری بوئی ہی ہے،' ہاں بھہریں،' یا' وہ گھر نہیں۔' بہت مخضر، نہایت شریع کے تنظم نہایت کے انداز میں عورت کونیس انداز میں ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بات قرآن میں ہے۔ چند الفاظ سے شروع ہونے والاسلسلہ دیگر چیز وں تک ایجا تا ہے۔'

مئیں اُس رات غزہ سے نگل اور گاڑی ڈرائیو کر کے اسکلے روز مغربی کنار ہے کی پھر بلی پہاڑ ہوں اور زینون کے باغات میں سے گزری تا کہ ایک بہت مختلف سم کی فلسطینی ہو بیورٹی Birzeit میں کچھ پروفیسرخوا تمین سے ملاقات کرسکوں۔

ان خوا تین اور آسیہ میں ایک پشت ہے کم کافر ق تھا ۔۔۔۔ 37-43 سال محرکی عورتیں جواس کی بہنیں بھی ہوئے تھیں ۔ لیکن دونوں کی تعلیم مکمل ہونے کے درمیانی برسوں میں پچھ داقع ہوتا تھا اور ان کے درمیانی برسوں میں پچھ داقع ہوتا تھا اور ان کے درمیان حائل خلیج نا قابل عبور گئے تکی تھی ۔ تا ہم ، میر ے خیال میں Birzeit کی پروفیسر خوا تین نے مسئلے کو تسلیم تو کرلیا محروہ اس کی وسعت کو مستر دکرتی ہوئی گئیں ۔

اصلاح جد (Islah Gad) نے کلاموں کا ٹائم ختم ہونے کے بعد مالئے کے تازہ رس کا گھونٹ بھر تے ہوئے کہا، ''مسئلہ یہ ہے کہاں اوگوں کواپی ثقافت کی ہی تضبیم نہیں۔''ہم اس کے گھر کے سن روم میں بیٹی ہوئی تھیں۔ گھر کے سن روم میں بیٹی ہوئی تھیں۔ گھر حثانی طرز کی ایک وسیع وعریض ہمارت تھی ..... پیش دالا ناورگنبددار چھوں والی۔ اصلاح کی نظریں باغ کی جانب تنئیں جہاں سرخ مٹی میں پھل دار درخت لگائے گئے تھے۔ وہ ایک چھوٹے ہے بچھوے کو کیاریوں میں چلتے ہوئے و کھے رہی تھی۔ اس نے یو نیورش سے کار پرواپس آتے وقت بچھوے کو کیاریوں میں دیکھا تھا اور اے کسی کار کے ٹائر اس نے یو نیورش سے کار پرواپس آتے وقت بچھوے کو کیاریوں میں دیکھا تھا اور اے کسی کار کے ٹائر اس نے کیا جوانے سے بچانے کی خاطر اٹھا ال آئی تھی۔

اصلاح کی پرورش مصر میں ہوئی اور وہ اپنے شو ہر (ایک ممتاز فلسطینی کارکن) ہے وہیں پر
یونیورٹی میں ملی ۔ وہ اُسے ساتھ لے کرمغربی کنار ہے کے گا دُل البرہ (Al Bireh) گئی جہاں اس
کا باپ میئز تھا (اسرائیلیوں نے اسے پی ایل او کا کارکن قر ار دے کر نکال دیا)۔''اسرائیلیوں نے فلسطینی ثقافت کی جڑیں کھو کھلی کرنے کے لیے بہت بچھ کیا ہے، لیکن اسلامی تحریکوں کے مقابلے

میں ان کی کوششیں کھر بھی نہیں ، 'اس نے اپنی کمی ،خوب صورت انگلیوں برمسائل گنوائے۔سب ے پہلے تو حماس نے روا بی فلسطینی لباس کومسئلہ بنایا .....میرون ما کا لےرنگ کا خوب صورت اور لمیا گفتان جو مسطینی عورتنس ہمیشہ ہے پہنتی آئی تھیں ،سما ہے اور پیچے کی طرف کشیدہ کاری ہے سچا ہوا،اور بال بائدھنے کے لیے ایک نفیس سفید سکارف۔'' سیاسلامی لباس ہے۔۔ لیکن ان کی نظر میں نہیں۔ان کے خیال میں رنگین دھا گوں ہے کشیدہ کاری حرام ہے۔قر آن میں کہاں ہیہ ہات کہی گئی ہے؟ ہزاروں فلسطینی عور تنس ان ملبوسات کی تیاری کے ذریعے روزی کمار ہی ہیں ۔لیکن انہیں اس بات کی کوئی فکرنہیں ۔ وہ ہائیں باز ووالوں کونظریا ت مستعار لینے کاالزام دیتے ہیں ،کیلن ان کے اپنے تمام نظریات اور خیالات درآ مرشدہ ہیں۔اس سال Birzeit کتاب میلے میں میں نے عورتوں اور اسلام پرایک سو کتا ہیں شارکیں ۔۔۔ سب مصراور سعودی عرب کی تھیں۔'' فلسطینیوں کےسب ہے لبرل اور سیکولر کالج Birzeit میں حماس اور جہا دجیبی اسلامی تحریکوں نے کسی بھی دوسر ہے سکول کے مقابلے میں کم ترقی حاصل کی تھی الیکن پھر بھی ان کا اثر محسوس کیا جا ر ہاتھا۔اصلاح کی ایک کولیگ لتی فیدی نے کہا،''وہ برساتی تھمبیوں کی طرح ہیں،وہ مخصوص حالات میں نشو ونما یائے ہیں اور جب حالات ساز گار ندر ہیں تو غائب ہو جائے ہیں۔اس وقت ان کا دو بار د ظہور تا امیدی کی علامت ہے۔ چونکہ لوگ مایوس ہیں ،اس لیے مافو ت الفطرت وسائل

 یمی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں نہیں۔ ہم نے سکولوں کے افراجات کے بارے میں نہیں سوچتے۔ چنا نچو میں نے ان سے کہا، تو جا وَ اور جا کر حقیقت کا جا مزہ لو۔ سعودی عرب سے آئے ہوئے ان مصنوی نظریات کو بھول جاؤ۔''

اصلاح اور لقی دونوں بی پہتلیم کرنے کو تیار نہیں نظر آئی تھیں کہ اُنجر تا ہوااسلامی سیلاب اُن کے اپنے عزیز لبرل خیالات کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ میری نظر میں ان کے تجزیات خواہش پر بین تھے۔ میس نے اُن کی نسل کی پڑھی نکھی خوا تین ہے اس شم کی بہت می یا تیں تی ہیں ۔ جیسے اردن کی لیلی شرف جوعرب قوم پرست تحریک کے پرخروش زمانے میں پلی بڑھی تھی جب تمام کر شاتی شخصیات بائیں بازو کے سیکولر افراد تھے، جنہوں نے عورتوں کی آزادی پر زور دیا۔ ان خوا تین کے لیے جماس کا عکتہ نظر صفحکہ خیز تھا۔ اور چونکہ وہ ان نظریات کے لیے اپنے اندر کوئی جھکا وئیس رکھتی تھیں ، اس لیے اپنی طالبات کی ان کی جانب رغبت ہے آگاہ نہ ہو تھیں۔ اور جن اسلامی تحریک میں مشرق وسطی کی تقریباً ہرایک یو نیورٹی میں عروج حاصل کر دی تھیں ۔ اور جن اسلامی تحریک میں مشرق وسطی کی تقریباً ہرایک یو نیورٹی میں عروج حاصل کر دی تھیں ۔ اور جن مسبول فیکلئیز میں انہیں سب سے زیادہ پذیرائی ملی وہ ذہیں ترین لوگوں کے گڑھ شفے ۔ شفے ۔ شمبول فیکلئیز میں انہیں سب سے زیادہ پذیرائی ملی وہ ذہیں ترین لوگوں کے گڑھ شفے ۔

شعبول فیکلٹیز میں آئیں سب سے زیادہ پذیرائی ملی وہ ذبین ترین لوگول کے گڑھ نتھ ۔۔۔
میڈیکل سکولز، انجینئر تک ڈیبارٹمننس۔اسلام کے لیے پکار پرکان دھرنے والے طلبا میں صرف
مفلوک الحال ہی نہیں بلکہ بارسوخ طلبا بھی شامل تھے: سحر اور آسیہ جیسی لڑکیاں جنہیں ہارورڈ اور
لندن سے سکارشیس ملے۔انہیں آئندہ عشرے میں بارسوخ بنا تھا: ایسی لوگ جواپی اپنی اقوام
کے مستقبل متشکل کریں گی۔۔

ایک یا دوعشر نے آبل یمی باصلاحیت دانشور عرب قوم پرست رہے ہوں گے، کین بی نظر بید عسکری شکستوں اور بدھال معیشتوں کے سوا کچھ بھی دینے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ باہر ہے آئے ہوئے کئی شخص کے لیے بینصور کرتا مشکل تھا کہ بیہ ''عظیم نظر بیہ'' بھی کچھ بہتری کر رہا ہے۔ لیکن جڑوں کی جانب واپسی اور بیرونی اثر کی تر دید جمیشہ سے ایک پرکشش نظر بیدرہا ہے؛ مئیں نے آسٹر یلیا میں نوجوانی کے دنوں میں خود بھی بیکشش محسوں کی جب میں امریکہ کے زیر سابیسانس لیتی اور اپنے ملک کو مجبور او بیتام کی دلدل میں دھکیلا جاتا ہوا ریکھتی تھی۔ و بین نوجوان مسلمانوں کے سامنے موجود مستقبل متعدد در آمد شد ونظریات کی ناکامیوں نے محدود کر دیا تھا۔ سحر نے بہت کے سامنے موجود مستقبل متعدد در آمد شد ونظریات کی ناکامیوں نے محدود کر دیا تھا۔ سحر نے بہت شروع ہیں ہی کہد یا تھا۔ سحر نے بہت شروع ہیں ہی کہد یا تھا۔ سحر نے بہت

مجھےتشولیش اس بات برتھی کہ اسمام جن یو نیورسٹیوں پر تسلط عاصل کر رہا تھا وہ اُن کی اپنی نہیں تھیں؛ نہ مصر کی برد بارروایت اور نہ ہی فلسطینیوں کے ترقی پسندا نہ رجحا تات، بلکہ سعود بوں کی دولت ہے فروغ یا فتہ سنخ شدہ تفسیر۔

جب میراسعودی دوست مجھے ریاض کے ثال میں اپنے چیا ہے ملوانے کے لیے لے کر گیا تو مئیں نے سوچا کہ وہ بوڑھا آ دمی گزرتے ہوئے عہد کی ایک یادگار ہے، جس کی اقدار بھی ہمیں راستے میں نظرآنے والے برانے قلعوں کی طرح بقینا منہدم ہوجائیں گی۔

لگنا تھا کہ میرے دوست نے اپنی زیدگی کے نصف سفر تک ہی بہت بچھ د کھے لیا تھا۔ وہ اپنے پچا کے ڈیرے پر ایک تھجور کے درخت تلے پیدا ہوا ، اُسے اونٹ پہ باپ کے گھر تک لایا گیا۔
پچپیں سال بعداس نے کو کھور ڈپراٹلائنگ پارکیا۔ امر بکہ کے بہترین کالجوں ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعداس نے اپنی پروفیشنل زیرگی کوئندن ، واشنگنن اور ریاض میں تقسیم کیا۔ وہ روا بہت کو دعوت مہارزت دینے والی بچھ ہو جھ کا حاصل تھا کلیشے بن چکی رائخ العقیدگی کومنکشف کر کئی تھی۔

مئیں نے سمجھا کہ وہ مستقبل تھا: اس کا چھاا پی گھر میں بنداورسکول ہے محروم کر دو ہیٹیوں کے ساتھ ماضی بن چکا تھا۔ مجھے میمسوس کرنے میں پچھاد برٹلی کہ میسب پچھاا تناواضح نہیں تھا جتنا میں سمجھ بیٹھی تھی۔

میرا دوست اپنی نجی زندگی پر بات کرنے کی نسبت او پیک کی خرابیوں پر تنقید یا حربی اوب
میں آیوانتی آواز کے غلبے پر گرید کرنے میں زیادہ راحت محسوس کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے بار بار
میں آیوانتی آواز کے غلبے پر گرید کرنے میں زیادہ راحت محسوس کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے بار بار
میک کرنے پراُس نے کچھ خود تنقیدی کے انداز میں بتایا کہ کیسے وہ مغرب کی آزادز ندگی کو چھوڑ کر
ایک سعود کی لہبن سے شاد کی کرنے واپس جلاآیا جسے شاد کی سے قبل صرف ایک بار بی و کھے پایا تھا۔
وہ اُسے کارو باری دوروں پر بھی ساتھ نہ لے کرجا تا اور نہ بی جھے سے طوایا (جب میں سعودی عرب
میں تھی )۔ وہ بیٹیوں کا باپ تھا اور اُن سے بہت خوش نظر آتا۔ لیکن بمیشہ میر سے دریا فت کرنے پر
میں اس نے ان کے متعلق بات کی۔

ا کیک مرتبہ لندن میں ڈِ نر برمَیں نے اُس سے پوچھا کہ وہ اُنہیں تعلیم دینے کے بارے میں کیا پروگرام رکھتا ہے؟ اس نے نظریں نیچے پایٹ کی طرف جھکا لیس اور اپنے کا نے سے کھیلنے لگا۔ ' دمنیں ان کی تربیت سعودی عورتوں کے طور پر بی کروں گا۔ منیں کچھ لوگوں کی طرح انہیں آ دھا یہاں اور آ دھا وہاں کے مطابق بنانے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ انہیں اپنی شناخت معلوم ہوتی چاہیے''اس نے کہا۔

''لیکن اگران میں ہے ایک خدادادصلاحیت کی مالک طبیعیات دان یاریاضی دان نگلی تو؟اگر اُس نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہیرون ملک جانا چاہاتو؟ میں نے یو چھا۔ مَیں سوچ رہی تھی کہ وہ کہے گا،''ہاں ،الی صورت میں وہ بھینا ہارورڈ یا پڑسٹن یا کیمبرج میں تعلیم حاصل کرے گی۔'' لیکن وہ کچھ بھی نہ بولا۔

اس کی بجائے اس نے ایک آہ بھری۔ایک طویل اور گہری سائس جس نے بجھے اس کے پچیا کی باوولا وی ..... جب میں نے اس سے عور توں کی ڈرائیونگ کے متعلق بوجھا تھا۔

میرے دوست نے کہا،''ہاں، یہ ایک مسئلہ ہوگا۔ اور جب یہ مسئلہ بیش آئے گا تو بجھے اس کا طل تاش کرنا ہوگا۔''ہیمی مجھے احساس ہوا کہ میرے دوست اور اس کے پچا کے درمیان فاصلہ میری سوچ کے برعکس زیادہ نہیں۔

زیادہ تراہل مغرب کی طرح میں نے بھی جمیشہ مستقبل کا تصورا یک زیادہ روش جگہ کے طور پر کیا ہے جہاں ایک قتم کی اخلاقی ارضیات ماضی اور حال کی غلطیوں کی طالمیانہ دھاروں کو گند کرچکی ہوگی لیکن غز ہ اور سعودی عرب میں مجھے بچھ مختلف دیکھنے کو ملا۔ وہاں کھڑے ہوکر مستقبل حال ہے بھی زیادہ تاریک دکھائی دیتا ہے۔

BOOK

آثفوال باب

## خطرناك كام

'' عرب نیوز'' کے جدہ آفس میں قائزہ المب تامی رپورٹر نے اپنی ڈیسک کے اور بلیٹن بورڈ پر
ایک کارٹون لگار کھا تھا۔ ایک مستحکہ خیز خاک کے نیچ کیپٹن میں لکھا تھا:'' پھوے کود کیسے۔ یہ
صرف جھی آگے ہو ھتا ہے جب اپنی گردن باہر نکال لیے۔'' فائزہ گاہے بگاہے کی بورڈ پر الڈی
ہوئی پوزیشن سے پیچھ ہٹتی اور سیدھی ہوکر اپنا کا لے شفون کا سکارف چرے کے گردکتی۔
قائزہ نے اپنی گردن باہر نکال رکھی تھی۔ سعودی معیار کے مطابق اس کے آر فیکڑ ہے باک
تھے۔ کو بت کی جنگ کے بعد اس نے سعودی عورتوں کے نئے موڈ پر سوچ بچار کی اور پر ایس سنسر
شپ کا نازک سوال اٹھایا۔ لیکن اس کی سب سے بے باک حرکت کام کرنے کے لیے گھر سے باہر
آنا تھا۔ جے اور نقاب میں مابوں ہونے کے باوجودا سے ہردوز اخبار کے گلوط دفتر میں آتے وقت
خطرہ مول لیمنا پڑتا جباں مرداس کے آس پاس کام کرتے تھے۔ اس نے کہا،'' جب ایڈ یٹر نے جھے
ملازمت دی تو اس کا خیال تھا کہ میں شاید گھر جیٹھ کری کام کروں گی:فون پر رپورٹنگ اور الکیٹرانک
طریقے سے خبر فائل کرنا۔ لیکن رپورٹر اس طریقے سے کام نیمن کرسکن آپ کواردگرد کی دنیا پر نظر

ون کے افتقام پر جب وہ اپنا آرٹیل فائل کر دیتی تو سکارف اور عبایہ کوٹھیک کر کے کاریارک کی جانب بڑھتی ۔سعودی قانون ہیں اے ڈرائیونگ کی اجازت نہونے کے باعث وہاں اس کا یمنی شوفرائے گھر لیجائے کے لیے تیار کھڑا ہوتا۔ جب پہلی مرتبہ فائز ہے ملاقات ہوئی تواس نے سعودی خواتین کوور چین مشکلات کے متعلق میر نے حریر کردہ ایک آرٹیل کونضول قرار دیا۔ وہ اپنی اور اپنی ڈاکٹریا برنس مَین سہیلیوں کی کامیابیوں پرفخر مندتھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے سعودی عورتوں پرفخر مندتھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے سعودی عورتوں پرفاطر خواہ تو جنہیں دی جو کام کررہی تھیں اور معاشر ہے میں تبدیلی لا رہی تھیں۔

قائزہ اور اس کی سہیلیاں اصل میں رسول اللہ کی وفات کے بعد کی صدیوں میں تھویا ہوا میدان واپس لینے کی ہی کوشش میں تھیں۔ ہر سعودی عورت جانتی ہے کہ رسول اللہ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ تنجارت کرتی تھیں؛ دوسری بیوی حضرت سورہ چیزے کا کام کر کے اپنے گر یا اخراجات پورے کرتی تھیں؛ حضرت فاظمہ چرنے پراتنا کام کرتیں کہ ان کے ہاتھوں سے خون اخراجات پورے کرتی تھیں؛ حضرت فاظمہ چرنے پراتنا کام کرتیں کہ ان کے ہاتھوں سے خون ہے گئا۔ بنت رسول اللہ ایک روز کام اور ایک روز پڑھائی کیا کرتی تھیں۔ جب وہ کام کررہی ہوتیں آوا بی کنیزکو پڑھیے ویتیں۔

فائزه کام کرنے والی منحی بحرسعودی عورتوں میں سب سے زیادہ نمایاں تھی کیونکداس کا نام ا کثر اخبار میں چھپتا تھا۔ پچھ دیگر سعو دی صحافی خواتین بھی تھیں ،لیکن میری معلومات کے مطابق ان میں ایک فائز ہ ہی ایسی تھی جس نے اپنے اخبار کے دفتر میں بیٹے کر کام کرنے کا خطرہ مول لیا۔خطرہ بی تھا کے '' نیکی کے فروغ اور برائی کے مذارک'' کی تمینی کی ندہبی بولیس (mutawain) کسی روز وفتر میں تھس کرائے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکز نہ لے۔ بنہ ہی پولیس کے اہل کار سعودی نظام انصاف کے شتر بے مہار ہیں ؛ متعصب رضا کار جو کلیوں اور شاپنگ پلاز وں میں اوگوں پر دھاڑتے پھرتے۔ پہلا مدف ہے جیاب چبرے اور دوسرانشانہ نماز کے وقت بھی دکانیں تھلی رکھنے والے دکان دار بنتے۔ پچھاٹل کارسرکشوں کو مارنے کے لیے بید کی حیشریاں بھی ساتھ ر کھتے ۔حکومت کی طرف ہے ان دست دراز یوں کی اجاز ت نبیں تھی ،کیکن وہ اُنہیں لگا م بھی نہیں ڈ ال سکتی تھی ۔ سعودی تکمران خاندان بنیاد پر سنوں کی ایک لہر سے خوفز دہ تھا جوانہیں بھی اُسی طرح بہائے جائے گی جیسے ایرانیوں نے شاہ کومعزول کیا تھا۔سوحکومت نے ندہبی اہل کاروں کوگشت کے لیے بینسی کاریں خرید کر دیں اور ان کی سرگرمیوں نے نظر ہوشی اختیار کی۔ نیتجتاً اہل کار بے خوف ہو گئے ۔حتیٰ کہ انہوں نے ایک السعو دشنرادی کو بھی گالیاں دیں جو بے حجاب تو کرانی کے ساتھ کام کررہی تھی۔

ان اہل کاروں کے متعلق شاید سب سے زیادہ تحقیر آمیز بات سیھی کہ وہ گیوں میں عورت کالیاں دینے کے سوا'' جرائم'' کے حوالے سے اور کوئی اقد ام نیس کرتے تھے۔ اگر کوئی عورت لباس یا محر مات کی خلاف ورزی کرتی تو اہل کاراس کے شوہر، باب یا بھائی کو مطلع کرتا ۔۔۔۔ جواس کے '' ذمہ دار'' سمجھے جاتے تھے ۔۔۔۔ جیسے سکول میں پڑپل نالائق بیچے کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ سعودی نظام میں تمام عمر کی عورتی تا مجھ بیجوں جیسی ہیں۔ کسی بھی عمر کی ہرعورت کو ملک کے اندر مفر کرنے سے سیلے بھی اپنے تھی اپنے تو ہر، بیٹے یا پوتے کی جانب سے تحریری اجازت نامہ دکھانا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فائزہ اپنا اجازت نامہ قاہرہ میں ہی بھول گئی۔ اس کا شوہر ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور رسائی سے باہر تھا۔ اُس کے سفر جدہ میں ہی بھش کر رہ گئی۔ 'دفئیں اپنے بال نوبج رہی تھی ''اس نے کہا۔ باپ مدونہیں کر سکتا تھا ، کیونکہ شاوی کے بعد عورت کا شوہر ہی سعودی دکام کی نظر میں معتبر ہوتا ہے۔ انجام کارا سے اپنے ایک کزن کا انتظار کرنا عورت کا شوہر ہی سعودی دکام کی نظر میں معتبر ہوتا ہے۔ انجام کارا سے اپنے ایک کزن کا انتظار کرنا اور بھی زیادہ با عث تحقیر ہو سکتے ہیں۔ مشا کوئی بوہ دادی اگرا ہے کہ تحقیر قبر تین مردوشتہ دار سے اور بھی زیادہ با عث تحقیر ہو سکتے ہیں۔ مشا کوئی بوہ دادی اگرا ہے کی قریب ترین مردوشتہ دار سے طفے جانا جا ہتی ہوتو تہ بھی اسے یو تے سے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔

جزواً اس می دات کے خدشے کی وجہ سے چندا کیسعودی عورتیں ہی گھر سے باہر کام کرتی ہیں۔ 1986 ، میں ایک سعودی تنخواہ دار ملازم عورتوں کی شرح صرف 4 فیصد تنمی ۔ زیادہ ترصورتوں میں میں اس قلیل تعداد کی وجہ عورتوں کے لیے دستیاب ملازمتوں کا فقدان ہے۔ سعودی حکومتوں میں براہ راست زناندامور سے متعلقہ ملازمتیں بھی مردوں کے باس ہیں۔ 1975 ، میں سیسیکوٹی میں اتوام متحدہ کی بین الاقوامی کانفرنس برائے خواتین میں سعودی عرب کا ''خواتین وفد' صرف مردوں برمشمل تھا۔

لکین جن شعبوں میں عورتیں کام کرسکتی تھیں، وہاں بھی شو ہر انہیں کام کی اجازت ویے پر منذ بذب ہے۔ فائزہ کالبنانی شو ہرائی ہیوی کی کامیا ہیوں پر فخر مند تھا۔ پچھاور سعودی شو ہر بھی ہی حذب در کھتے تھے۔ لیکن اکثر کسی عورت کی کامیا بی پر فخر اور مستقبل کے امکانات کے درمیان تھنچا و موجو در ہتا۔ ایک برنس مین نے میڈیکل سکول ہے ایتی ہوی کی گریجو ایشن پرخوشی کا ظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ سرجری میں سپیشلائزیشن کرے گی، ''تا کہ جب وہ اپنے مریضوں کو

چھو ئے تو وہ ہوش میں شہوں۔''

سعودی اخبارات میں کام کرنے والی بیویوں کا مسلما کشر افضا رہتا، بالخصوص فدہی صفحات

پر۔''بیوی کن صورتوں میں کام کرنے باہر جاسکتی ہے؟ کیااسلام اسے اجازت دیتا ہے؟ اوراگر دیتا

ہوتو کن حالات میں؟''سعودی گزش کے فرہی ایڈیٹر کے نام خط میں ایک''جدہ سے، ملازم

بیوی'' نے پوچھا۔ ایڈیٹر نے جواب میں لکھا:''شادی ہونے پر پچھ قانونی اورا خلاتی حقوق حاصل

ہوجاتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کوان کی مخصوص جسمانی ساخت اور حیاتیاتی وظا کف کے مطابق

خاعمان میں ایک مخصوص کروار تفویض کیا گیا ہے ....۔ شوہرکا کام کفیکوروٹی فراہم کرنا ہے۔ اگر

اس کی آمدنی کئیجی کھالت کے لیے کافی نہیں، یا وہ نسبتا موز وں معیار حیات اپنانے کے قابل

کائی نہیں کرسکتا، اور اس کی بیوی راضی ہوتو دونوں ال کرکام کرسکتے ہیں۔ تاہم ، اس کے لیے تین

مرا لکہ ہیں: 1۔ شوہر جب بھی مناسب سمجھا پی بیوی کی ملازمت چھڑ واسکتا ہے؛ 2-وہ کسی بھی ایک

ملازمت پراعتر اض کاحتی رکھتا ہے جس میں بیوی کوکوئی فقصان بخھیریا شہوت انگیزی کا خطرہ سمجھے؛

اور 3- بیوی جب جا ہے اپی ملازمت چھوڑ کتی ہے۔''

ایک مرتبہ سعودی عرب کی فلائٹ جی منیں ایک سعودی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹی جوایک سال ہے اس مسلد میں الجھا ہوا تھا کہ اُس کی بیوی کے لیے کس شم کی ملازمت موزوں رہے گی۔ وہ خود تجارت کرتا تھا، اور جدہ کا ہوائی اؤہ قریب آنے پر بہت بے چین ہوگیا۔ جب جہاز لینڈنگ کے لیے چکر کا ٹ رہا تھا تو اس نے سفیدرو ہال ہے اپنے ابروؤں کو پونچھا۔ وہ اپنے سامان جی شامل انڈرو بیر ملبوسات کے متعلق پر بیٹان تھا۔ اُس نے سرگوش کی: '' دوسو سے زیاوہ بر بر بیئر ز۔ میں نے لئدن جی مارکس اینڈ پنسر سے خریدے تھے۔ سب اسرائیل کے بنے ہوئے۔''سعودی میں نے تمام'' صیبونی''مصنوعات کا بائیکا کے کردکھا تھا۔ چنا نچرا کہ دات پہلے اپنے لندن کے ہوئی میں وہ کافی و بریک موٹا مار کر پین لیے میٹھار ہا۔ اس نے سب پرسعودی ریال جس قیمتیں تکھیں تا کہ اسرائیل کا نام نہ پر حواجائے۔''لیکن میں بہت تھک گیا تھا۔ اگر ایک بھی بر بر بیئر پر نام کھارہ گیا ہوااور کشمز نے و کی لیا تو میر بے لیے مصیب کھڑی ہوجائے گی۔''اس نے دوبارہ اپنی پیشانی پونچھی۔ اسرائیل کا نام نہ پر حواجائے گی۔''اس نے دوبارہ اپنی پیشانی پونچھی۔ امرائیل کیا کہ میٹری بوجائے گی۔''اس نے دوبارہ اپنی بیشانی پونچھی۔ 'موااور کشمز نے دیکے لیا تو میر بے لیے مصیب کھڑی ہوجائے گی۔''اس نے دوبارہ اپنی بیشانی پونچھی۔ 'مواور کسٹمز کی حواجی بی کر سین کر بین میں ایک تا جر ہوں اور سعودی مورش سے بر بر بیئر زخرید ناپسند کرتی ہیں۔'' معودی کسٹمز کی حالتی امر کی کو پانچ

فہرست ہوئے ہے ۔۔۔ بینے کے است کے میاشنے ریزہ ریزہ ہوتے ریجھنا پڑا کیونکہ پیشتوں سے چلی آر بی خاندانی بائبل کواپنی نظرول کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتے ریجھنا پڑا کیونکہ بیتا ہے۔۔ بیت سعودی عرب میں غیرمسلم نہ ہبی چیزیں لانے پر پابندی تھی۔سعودیوں نے دوسرے نداہب کی علامات پربھی اس حد تک یا بندی نگائی کہ جس جہاز میں ہم سفر کر رہے تھے، اسے حال ہی میں دوبارہ پینٹ کیا گیا تھا۔ بنیاد برستوں کوشکایت تھی کے سعود یہ کے سابقہ لوگو میں s اور a کی درمیانی خالى جگەعىسا ئيول كىصلىپ جىسى لگتى تقى \_

میراخیال تھا کہ میں نے اپنے سامان کوالی تمام چیزوں سے یاک کرلیا ہے جسے مذہبی قرار دیا جا سکتا ہو۔لیکن جدہ می*ں کسٹمز* ڈیسک پر جیٹھے درشت نو جوان انسپکٹر نے میرے بیک میں سے دو کتابیں نکالتے ہوئے جھے گھورا۔ایک کتاب'' Political Dictionary of the Arab World ''تھی اور دومری عرب کے قدیم سیاحوں کے متعلق' Passionate Pilgrims' پہلی کتاب کے نام میں لفظ''political' با غیانہ تاثر رکھتا تھا۔ دوسری کتاب کے نام میں لفظ '' passionate''اے بورٹوگرافی کے لیے مظلوک بنا تا تھا، اورلفظ'' pilgrims''مذہبی نوعیت کا حامل تھا۔

تاجرمحرنسبتاً خوش قسمت ثابت ہوا۔ میں نے اسے بیرونی بال میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ مشتبہ ہریز بیئر زائسپکشن ہے نئے تھے۔اس نے کہا کہ کامیانی کی خوشی میں مَیں ایکےروزا ہے اور اس کی بیوی عدیلہ ہے ملنے اس کے گھر آؤں۔

محمدا ہے دسیع خاندان کے ساتھ حجھوٹے ہے ایارٹمنٹ میں رہتا تھا: باپ اور ماں گرا وُنڈ فلور یر؛ بھائی ، بھا بیاں اور بیجے بالائی فلینس بر۔سعودی عرب کے جدیدشہروں میں بھی خاندان بدستور صحرائی قبائلی خطوط پر چل رہے تھے۔سعودی مرد شادی کرنے پر اپنی بیویوں کو والدین کے گھر لاتے۔امیرگھرانے تو نئے کئے کے لیے یہ آ سانی جگہ بنا تکتے تھے۔نسبتنا غریب گھرانوں میں ہر بیٹے کی شادی ہونے پرایک منزل کااضافہ ہوتا جاتا۔ نیتجاً سعودی شہر تاکھل عمارات ہے بھری ہوئی لکتی تھیں۔فلیٹ کی تھوں میں ہے لو ہے کے سریے باہر نکلے ہوئے نظر آتے۔

ميرا خاندان تنين براعظمول ميں بمحرا ہوا تھا۔لبذا ہرکسی کوایک ہی ممارت میں و مکھ کررشک آیا۔لیکن محمداس نظام کو باعث فضیحت محسوں کرنے لگا تھا۔ جب ہم زینہ چڑھ رہے تھے تو ہر فلور پر دروازے کھلے، کیونکہ بھائی اور چھوٹے چھوٹے بھتیج بھتیجاں محمہ کے ساتھ آنے والی مخلوق کو دیکھنا چاہتے تھے۔ صرف اپنے کئے کے لیے پیچھ تجی راز داری حاصل کرنے کی خاطراس نے ایک نیا گھر بڑا تا شروع تو کیا تھا، لیکن وہاں منتقل ہونے کے حوالے سے پریقین نہیں تھا۔" باپ کو یہ بات سمجھا نامشکل ہے کہ دور چلے جانے کا خیال بہتر ہے،" اس نے آہ بھری ۔ محمد 35 سال کا ہو چکا تھا، لیکن باپ کی بات ابھی حرف آخرتھی۔

بیش ترسعود ہوں کی طرح محر بھی صبح سات ہے ہے دو بہرایک ہیج تک کام کرتا، چند تھنے کے لیے کاروبار سے واپس گھر آتا۔ دن کی گرمی کے دوران سکول اور دفاتر بندر ہے اورسب گھر والے والے بیٹھ کر کھانا کھاتے محمد اور عدبیا مغربی انداز میں ایک میز پر بیٹھتے۔ لیج کے بعد گھر والے فی وی کے سامنے بھیل جاتے اور تہ بی جینلز کونظرا نداز کر کے سی مصری چینل کاسکنل کچڑ تے جہاں فلمیں اور درائی شوز دکھائے جاتے ہے۔

جب عدیلہ کی شادی محمد ہے ، وئی تو وہ سکول کی سولہ سالہ طالبہ تھی۔ اس نے اپنے بچے پیدا کرنی شمل کی۔ '' کورس میں شامل زیادہ ترائز کیاں بہی کررہی تھیں، 'اس نے بتایا۔ متعدد سعودی سکولوں میں طالبات کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سنٹر اور نرمریز مہیا کی گئی تھیں۔ بچے کی پیدائش کے حساب ہے امتحانات کے شید ول میں ردو بدل کیا جا سکتا تھا۔ یو نیورش کے بعد جب اس کے دو بیٹے اور بٹی بھی سکول میں داخل ہو کے قوعد بلہ کی حالت نہایت وردناک ہوگئی۔ '' بچوں کے چلے جانے کے بعد جرصبح نہایت ہے گئی ہوئی۔'' حالت نہایت وردناک ہوگئی۔ '' بچوں کے چلے جانے کے بعد جرصبح نہایت ہے گئی ہوئی۔'' ماضی میں وہ محض مزید ہے ہی جنتی جاتی ہوئی۔'' ماضی میں وہ محض مزید ہے ہوئی۔' بچوں کے جدہ کے ایک میشال میں اٹھارہ ماہ سے تعینات ایک مدتک زیادہ سے زیادہ ہے تی جنتی جاتی تھیں۔ جدہ کے ایک میشال میں اٹھارہ ماہ سے تو چھا کہ برطانوی ڈاکٹر ایک اٹھا کی سالہ بدو عورت کا چیک آپ کر رہا تھا۔ 'مشیں نے اُس سے او چھا کہ اس آخری مرتبہ چین کہ آئے تھے؟ اس نے او چھا کہ اسے آخری مرتبہ چین کہ آئے تھے؟ اس نے او چھا کہ اسے آخری مرتبہ چین کہ آئے تھے؟ اس نے بو چھا، 'حین کیا ہوتے ہیں؟' بتا چلا کہ اسے بھی حین آئے بی نہیں تھے۔ منفوان شاب سے پہلے ہی بارہ برس کی عمر میں اس کی شادی ہوگئی۔ تب دہ مسلسل حاملہ رہی یا بھر بیوں کو دودھ یا آتی رہی۔'

لیکن عدبلہ اور محمد جیسے شہری سعود ہوں کی اکثریت کے لیے بڑے کئے کی قبائلی روایت اب قابل عمل نہیں رہی تھی۔ چنانچہ میڈیین تعلیم یا وو بیئز جینکوں میں اسلامی لحاظ سے جائز نو کریوں کے لیےاب زیادہ سے زیادہ پڑھی کھی عورتیں درخواستیں دے رہی تھیں۔ سعودی مینجر وں اور عملے والے بینک 1980ء میں کھلے تھے کیونکہ سعودی قوانین کے تحت انہیں مردوں کے زیر استعال بینکوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں (حالا نکہ قر آن نے عورتوں کو اپنی دولت کا مخار بنایا ہے )۔ جا ہے ور نے میں بیٹیوں کا حصہ بیٹوں سے نصف ہے، لیکن سعودی عرب کی تیل سے دولت مند معیشت میں اس کے باوجود کافی دولت مل عقی ہے۔ نے بینک برلحاظ ہے عورتوں کے لیے تھے۔ خواتین آڈیٹرز بی اکاؤنٹس چیک کرتیں اور دروازے کے قریب گارڈ زنعینات تھے تا کہیں کوئی مرداندرنہ آجائے عوال گارڈ بینک میں طازم کسی عورت کا شو ہر بی ہوتا، تا کہا گر رستا و برنات ڈیلیور کرنے ہول تو و صرف اپنی ہوی سے بات کرے نہ کہی اور غیرشادی شدہ ملازم عورت کے اور غیرشادی شدہ ملازم عورت سے۔

صرف میڈیس ایک ایسا شعبہ ہے جس میں جنسوں کی علیحدگی پوری طرح اا گوئییں۔اور بیہ متواتر بنیاد پرستوں کا علاج کرنے والی لیڈی متواتر بنیاد پرستوں کا علاج کرنے والی لیڈی ڈاکٹرز پر اعتراض ہے۔ ان کی مہم کامیا بنیس ہوسکی ، کیونکہ حکومت نے ثابت کر دیا تھا کہ میڈیس میونکی میں سعودی مردوں کی تعداداتی نہیں کہ وہ طلب پوری کرسکیں۔

وزارت صحت میں ایک طازمت کے لیے عدیلہ نے کوالیفائی کرلیا تھا، لیکن محمد راضی شہوا
کیونکہ اس میں مردوں کے ساتھ لین دین کا احتمال تھا۔ محمد نے وضاحت کی، ''اے اپنے سرکا
سکارف ہروقت ٹھیک رکھنا پڑتا، ہنسایا مسکرا تا بھی ممنوع ہے، کیونکہ اگر وہ ہنس کر کسی مرد کی طرف
د کیھے لے قودہ سمجھ گا کہ وہ اُس ہے محبت کرتی ہے۔'' ووصوفے پر پیٹے کرٹی وی چینل سلیکٹر تھمار ہا
تھا کہ ایک سعودی چینل پر تھوڑی دیر کے لیے رکا جہاں ایک خاتون انا وُنسر اپنے بالوں کو بالکل
چیپائے ہوئے خبریں پڑھر دی تھی۔ اس نے کہا، 'مینی ہے۔ نیلی ویژن میں خوا تمین انا وُنسر زموجود
حسی ، لیکن ان میں سے شاید ہی کوئی سعودی ہوگی ۔ میں نے پوچھا کہ اگر عدیلہ بھی ٹی وی پرخبریں
پڑھنا چاہے قودہ کیا کہ گا؟'' وہ اس طرح لوگوں کے سامنے آئے پر بھی تیار نہیں ہوگی ، اور میں بھی
ہواس کی اور محمد دونوں کی نظر میں موزوں تھی : لڑکوں کے سامنے آئے پر بھی تیار نہیں ہوگی ، اور میں بھی
ہواس کی اور محمد دونوں کی نظر میں موزوں تھی : لڑکوں کے سکول میں ایک کلرک کی توکری ۔ بیاس ک
کوائیٹیکیشن کے مطابق نہیں تھی ،''لیکن او قات اچھے ہیں ، اور سارا دن سوتے رہنے سے بیاوکری
کر لیما بہتر ہے،' عدیلہ نے کہا۔ فی دی ، ویڈیوز اور تورتوں کی جائے یار ٹیوں کے علاوہ نوکری ک

بغیرعد بلہ کے لیےا پنا فارغ وفت گز ارنامشکل تھا۔سعودی عرب میں سینما یا تھیئٹر نہیں ہیں ،ادروہ ا کیلے شاپنگ پرجانے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتی تھی۔

سہ پہر کے وقت جمد نے جدہ کے ساحل پر ڈرائیو کے لیے جانے کی تجویز دی۔ عدیلہ نے قدم
باہر رکھتے سے قبل اپنے بالوں کوا میک بڑے سے کا لیے سکارف میں لپیٹ لیا، چہرے کے گرد کا لیے
کپڑے کا ایک جیموٹا ککڑا با ندھا اور صرف آنکھوں کو کھلا جیموڑا، پھر ان سب کے او پر اپنا عبابیہ پہن
لیا۔ ہم دونوں کارکی پچھلی سیٹ پر بچوں کے ساتھ جیئے گئیں۔ بچیر و احمر کے ساحل پر سفید عباوک
والے مردوں کی ٹولیاں عورتوں کے جھرمٹوں سے تھوڑ ہے تھوڑے فاصلے پر موجود تھیں۔ وہ سب
شام کی کینک منار ہے تھے۔

ہم نے گاڑی پارک کی اور چہل قدی کرتے ہوئے پانی تک گئے۔ سفیدرا ہگورون کی گرمی ہے تپ رہی تھی۔ جب سورج سمندر میں جا چھپا تو ہمارے پیچھے شہر سے شام کی افران سائی و سینے گئی۔ مجمد جائے نماز لینے کار کی طرف گیا اور اپنے بچپا کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ عدیلہ ان کے ساتھ شامل نہ ہوئی، کیونکہ سعودی مورتی سر عام نماز اوانہیں کیا کرتی تھیں۔ انتظار کے دوران اس نے ایک نشو پکڑا، اپنا کالا نقاب اٹھا یا اور چہرے سے پیدنہ پونچھا۔ بہر حال عدیلہ اپنی شام کی سیر پرخوش دکھائی و بی تھی۔ مجمد اور وہ اس طرح کے جندا کیک م بی انتظام کو سینے تھے۔ جند ماہ تبل وہ بچوں کو ایک تفریکی و بی پارک میں لیجانے کے قابل تھے، یا پھر ایک دیک میں سکیڈن کے ماہ تبل وہ بچوں کو ایک تفریک کی جارتی ہی اور اس مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ اوقات مقرر پر ونے کی وجہ سے فیلی کا ایک ساتھ جانا ممکن نہیں تھا۔

کے متھے دی پرنس میں اپنی کمپنیوں میں مورتوں اور مردوں کی الگ الگ زندگی کے اثرات سے مثل آ بچھے تھے۔ سعودی عرب میں کلوروکس بپنچ تیار کرنے والی فیکٹر بوں کے مالک حسین ابوداؤد کی خوا بش تھی کے مغربی انداز میں ایک مارکیٹ ریسر چ کروائے تا کے سعودی گر انوں میں کپڑے دھونے کے طریقوں کے متعلق معلوم کیا جا سکے۔ '' ظاہر ہے کہ میں مرد ریسر چرز کو مورتوں سے بات چیت کرنے بیں بھیج سکتا تھا۔ کیکن سعودی عورتوں کو بھی بھیج ناممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کامردوں بات چیت کرنے بیں بھیج سکتا تھا۔ کیکن سعودی عورتوں کو بھی بھیج ناممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کامردوں

ے بھرے کی گھر میں جا گھسناممکن تھا۔اور جھے یہاں عربی بولنے والی اتن عورتیں کیسے ل سکتی ہیں جوسعودی نہ ہوں؟'' آخر کار اس نے چند مصری اور لبنانی عورتوں کو بدکام سونیا جنہیں خوفنا ک حالات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ملک میں اجنبی لوگ دروازے پڑئیں آتے۔'' ہیش ترجگہوں پرایک گارڈ تعینات ہے جسے تنی سے ہدایات دی گئی ہیں کہ اپائٹٹمنٹ کے بغیر کسی کواندر نہ آنے دیں،''

حسین نے سارے نظام کو تصاوات ہے لبریز یابا۔''اگر کوئی سعودی عورت برا اور پینٹیز خریدنا جا ہتی ہوتو اسے د کان کے کاؤنٹر پر کھڑے ہندوستانی لڑکوں سے بحث کرنا پڑتی ہے۔ تاہم، اگروہ ایک کاروباری خاتون ہےاورسر کاری وزارت کے کسی دفتر میں کوئی دستاویز جمع کروا ناجا ہتی ہے تو و ہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتی --ا ہے کسی مر د کی خد مات لیمَا پڑیں گی۔' مسین کارو باری افراد کے اس گروپ میں شامل رہ چکا تھا جسے وزارت تر قیات کے معاشی منصوبے کے مسودے بررائے دینے کو کہا تھیا۔اس نے مسود ہے جس موجود ایک لائن پر نکتہ اٹھایا جس جس کہا تھیا کہ حکومت اسلامی اصواوں کے مطابق عورتوں کے کام کوفروغ دے گی۔''میں نے کھڑے ہو کر کہا،'36 صفحات کے اس منصوبے میں عورتوں کے متعلق بیصرف آ دھی سطر ہے ، اور و ہ بھی اسلامی اصولوں کی شرط کے ساتھ ۔ باقی کے 36 صفحات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کےمطابق نہیں؟ کیا آ ہے بھن انتہا بسندوں کومطمئن کرنے کی کوشش کررہے ہیں؟'' ا نہا پہندوں کو مطمئن کر ناتقریا ناممکن تھا۔عورتوں کے لیے کام کرنے کی بالکل الگ جَلَّہیں بھی خطرے سے خال نہیں تھیں۔ ملک کے سب سے بڑے منعتی ادارے سعودی کبیلز کمپنی نے ایک الیی فیکٹری لگانے کی تجویز دی جہاں پروڈ کشن کا سارا ممل عور تیں ہی انجام دیں گی اورا تنظام بھیعور تیں چلائیں گی۔میں نے سومیا کہمز دوروں کی شدید قلت کے شکار ملک میں اس فتم کے منصوبے کو بہت سراہا گیا ہوگا۔لیکن جب میں منصوبے کے انبچارج افسر سے ملئے گئی تو اس نے ورخواست کی کئیں اس بارے میں مجھ نالکھوں۔''ہم پہلے ہی بہت زیادہ توجہ کا ہدف ہے ہوئے ہیں،''اس نے کہا۔اے خدشہ تھا کہ اگر بنیاد پرستوں نے عورتوں کو گھروں سے باہر آنے کی ترغیب دلانے کے خلاف مہم شروع کر دی تو منصوبہ منسوخ ہوجائے گا۔ تاہم ، اس نے مجھے اپنی بيوى باسله يماوايا جولا كيون كاعاليشان دارالفكر سكول جيلاتي تقي \_

باسلانے جھے سکول دکھانے کے بعد دو پہر کی جائے پر گھر بلایا۔ اس کے زرد پھر سے بخ بنگلے میں فلڈ لائٹ والے سوئمنگ بول ، فاری قالین اور خوب صورت سامان نے واضح کر دیا کہ وہ کسی'' مالی ضرورت' کے تحت ملاز مت نہیں کر رہی تھی ، جیسا کہ سعودی گزیٹیئر کے بہبی ایڈیٹر نے منظوری دکی تھی۔ باسلانے بتایا ، دسکیں شادی کے بعد ابتدائی برسوں میں کا منہیں کرتی تھی ۔ مکیں زیادہ تروقت بستر پرگزارتی ، اور جب نواز سارے دن کا تھ کا ہارا گھر واپس آتا تو مکیں اے شاپنگ مال تک چلنے کو کہتی ۔ کچھ عرصہ بعد ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ صورت حال بہت خراب ہے ، اور مجھے اپنی زیرگی کو کسی مقصد میں لگانا جائے ۔''

باسلہ نے اپنی ایک بینی کو بھی جائے پر بلایا تھا جو اپنی ماں کو ایک کامیاب تغییر اتی کمپنی چلانے میں مدود پی تھی۔ باپ کے فوت ہونے پر ان کا خیال تھا کہ مرورشتہ وار کاروبار سنجیالیس گے اور انہیں گھر بلو اخراجات کی قرنبیس کر تا پڑے گی۔ لیکن وہ کابل اور نا اہل ثابت ہوئے۔ باپ کی بنائی ہوئی ساری جا ئیدا داور کاروبار تباہی کے دہانے پر آن گھڑا ہوا۔ اس نے وضاحت کی: '' آخر کار میرک ماں نے کاروبار اپ باتھ میں لیا۔ وہ سرکاری منظوری کے لیے کا غذات ساتھ لے کر وزارت تغییرات میں گئی۔ اس سے قبل وہاں بھی کوئی عورت نبیس گئی تھی۔ دکام نے اسے باہر نکل وزارت تغییرات میں گئی۔ اس سے قبل وہاں بھی کوئی عورت نبیس گئی تھی۔ دکام نے اسے باہر نکل جانے کا تھر اس کی بات سننے پر عالیا۔''

نوکرانیاں چائے اور کیک و پیشریاں لے کراندر باہر آجار بی تھیں۔ آخر بات اس بار ہے
ہیں ہونے گئی کہ بیرا شوہر نوکری کے سلسلے ہیں بیر ہے سفر کرنے پر کیسامحسوں کرتا تھا۔ مُنیں نے
باسلہ کو بتایا کہ ہم دونوں ہیں ہے کس نے بھی بھی دور نہیں رہنا چاہا، کیکن شوہر خود بھی صحافی ہونے
کے تاتے میری ملازمت کے تقاضوں ہے بخو بی آگاہ تھا۔ پھر مُنیں نے پچھے شخی بگھارتے ہوئے
اسے بتایا کہ شوہر نے میری ملازمت کی شاطرا پنے کیر بیڑ میں پچھ ترامیم بیدا کر لی تھیں۔ '' جب
میرے اخبار نے بچھے مشرق و سطی میں عہدے کی پیش کش کی تو اُس نے اپنی نوکری چھوڑ دی تا کہ
میرے اخبار نے بچھے مشرق و سطی میں عہدے کی پیش کش کی تو اُس نے اپنی نوکری چھوڑ دی تا کہ
میں یہ نوکری قبول کرسکوں۔'' مجھے تو قع تھی کہ باسلہ جیران ہوگی بٹونی اور مُنیں مشرق و سطی میں اس
تاثو میک مفروضے کے عادی تھے کہ دراصل اُس کی نوکری کی وجہ ہے جمیس یہاں آتا پڑا ہے۔ لیکن
باسلہ کے چبرے کے تاثرات میں جرت والی ہرگز کوئی بات نہتی ۔ وہ بالکل مایوں گئی ، کہ جیسے مَیں

نے ابھی ابھی اعتراف کیا ہو کہ میرے شوہرنے وسیع پیانے پر قبل غارت کی تھی۔ باسلہنے جائے ختم کی ،گلاصاف کیا اور موضوع بدل دیا۔

الرکیوں کی تعلیم ،خوا تین کے جیکوں اور میڈیس کے نبینا محفوظ حلقوں ہے باہر ملاز متیں کرنے والی عورتوں کے متعلق معلومات حاصل کرتا بہت مشکل تھا۔ جب جی نے وزارت اطلاعات ہے مدوما تی تو کورا جواب ملا۔ چنا نچ میں نے مختلف دیگر را بطے استعال کے۔جدہ میں ایک بنانی بزنس مین نے حقید کی اس موضوع کو بھی ہاتھ دیگا نا جب تم سوفی صد مثبت چیز ہی لکھنا علی بنانی بزنس میں نے ایسا قرین قیاس نہ ہوئے کا ذکر کیا تو اس نے جھے کسی ہے بھی متعارف عباسی ہوں 'جب میں نے ایسا قرین قیاس نہ ہوئے کا ذکر کیا تو اس نے جھے کسی ہے بھی متعارف کروانے سے انکار کر دیا۔ میں نے جدہ اور ریاض میں ایسی خوا تین کے متعلق من رکھا تھا جو فو نوگر انی سٹوڈیو، اور ملبوسات سازی ہے لے کر کیبیوٹرٹر بینگ سکوئر جیسے کاروباروں کی باس تھیں۔ میں نے سو جا کہ شاید چیمبر آف کا مرس کوئی مدد کر سکے۔ ایک مددگا رافسر نے کہا، '' نو پر اہلم ، میں آپ کو چھے ایا نہ نشمہ نشسی ہے دیتا ہوں ۔''

ا گلے روز اس نے بیجے دو پہر دو ہیجے جدہ ایئر پورٹ پر انتظامی دفاتر بیل ہوئیجے کو کہا۔ میرا خیال تھا کہ اُس نے کسی خاتون ایگر یکٹوکو جھے ہوانے کا بندو بست کیا ہوگا۔ لیکن پٹاچلا کہ محض بھے ایک بیکارا' آفیشل ٹور' کروانے کا بی سوچا گیا تھا جس کا عورتوں ہے کوئی تعلق واسط نہیں تھا۔ میس گھنٹوں وہاں رہی ؛ جھے ویڈ بوز دکھائے گئے ، کمپیوٹر روحز بیس لیجایا گیا اور سرکاری اعداد وشار بتائے گئے ۔۔۔۔۔۔ 1975ء اور 1988ء کے درمیانی برسوں بیس مسافروں کی ٹریفک بیس %625 میں اضافہ کارگوٹر بھک بیس %625 اضافہ کارگوٹر بھک بیس %625 اضافہ میں فرائزین بھے کے بیایا گیا ایک ٹرینل جو 80 فٹ اضافہ کارگوٹر بھک بیس %670 اضافہ میں نے نفلان کی کوئنگ والی ٹاکلز لگائی گئی تیس ( تا کہ حرارت بال فیلڈز کے برابر تھا اور جس کی چھت پر نفلان کی کوئنگ والی ٹاکلز لگائی گئی تیس ( تا کہ حرارت ہالی فیلڈز کے برابر تھا اور جس کی چھت پر نفلان کی کوئنگ والی ٹاکلز لگائی گئی تیس ( تا کہ حرارت ہالی فیلڈز کے برابر تھا اور جس کی جھت پر نفلان کی کوئنگ والی ٹاکلز لگائی گئی تیس ( تا کہ حرارت کی جو بیا ہوئے کی ہوئی کرتے ہیں کہ رپورٹران کی کامیا ہوں کے متعلق نہیں لکھتے ؛ کہ ہم رنگار بگ قبائل روایات پر ہی توجہ سے جو اور ٹیکنا لوجیکل تر تی کونظر انداز کر جاتے ہیں۔ پھر بھی میں اپنا وفت ضائع ہونے کی وجہ سے جیبر آف کامرس پرخفاتھی۔

دورے کے دوران چیکتے ہوئے جدید ایئر پورٹ کا ایک حصد میری توجہ اور ولچیس حاصل

کرنے میں کامیاب رہا۔ یہ چیز سعودی عرب میں عورتوں کی حیثیت پرمیری کہانی سے تعلق رکھتی ہے ہیں ہوری کہانی سے تعلق رکھتی ہوئی ۔ نئی بہار ہے ور سے کا حصد نتھی۔ ملک چھوڑ نے سے صرف دو ہفتے قبل مجھے یہ بات محسوس ہوئی ۔ ڈیپار چرلا وَنْح میں انتظار کرنے کے دوران مجھے ٹو ائلٹ کی حاجت چیش آئی۔ میں پائش کے ہوئے ہوئی فرش پرچلتی ہوئی ٹو ائلٹ میں گئی اور چمکتا ہوا درواز ہ کھولا جس پر برقعے والے سرکی ڈرائنگ بنی ہوئی تھی۔

اندر پہنچ کرمیرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔فرش گند ہے لتھڑا ہوا تھا۔ بند ٹو انکٹ باؤلز منہ تک غلاظت سے پر تنھے۔ یول لگنا تھا جیسے کس نے کئی ہفتوں سے وہاں صفائی نہیں کی کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا تھا ، کیونکہ ہاا ختیارلوگ بھی اندر کئے ہی نہیں تھے۔

معودی عرب ایک انتباہے۔ آخراس انتبار ہی کیوں کیے رہیں جبکہ ترکی جیسے کسی مسلم ملک کے متعلق لکھنا آسان ہوگا جہاں ہر چومیں سے پانچ بچ عورتیں ہیں اور ہرتیں نجی کمپنیوں میں سے ایک کی میجرعورت ہے؟

میرے خیال میں سعودی عرب کی خوفنا کے حقیقت پر نظر ڈالنا اہم ہے، کیونکہ بہی وہ با نجھ، علیحدگی یافتہ دنیا ہے جس کا مطالبہ اسرائیل میں جماس ، افغانستان میں جیش تر مجاہدین گروپ ، مھر میں مہت سے انقلا بی اور الجیریا میں اسلامی سالویشن فرنٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی گروپ بیٹیس کہتا ہے '' آ ہے ترکی کو نے سرے سے تقییر کریں ، اور کلیسیا وریاست کوالگ الگ کروپ بیٹیس کہتا ہے '' آ ہے ترکی کو نے سرے سے تقییر کریں ، اور کلیسیا وریاست کوالگ الگ کریں۔'' اس کی بجائے وہ تو صرف سعودی انداز کے خواہش مند ہیں ، سے ورتوں کی کھل قطع و برید ، گھرکی جنت میں عورت کا اصل مقصد ہونے کے کلیشے پر اصرار۔

مسلم مما لک کی وسیع اکثریت میں گزشتہ بچپاں سال کے دوران عورتوں کی ملاز مت کی راہ
میں حاکل رکاوٹیں ابھی تک دور ہوتی آئی ہیں۔ بادی النظر میں ان رکاوٹوں کو دوبارہ کھڑا کرنا ٹاممکن
ہوگا۔ لیکن زیر سطح عورتوں کے کام کے متعلق پائی جائے والی ایک بے بیٹی انہیں زویذیر بناتی ہے۔
مصر میں عورتنی ہر جگہ پر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ۔۔۔۔۔کھیتوں میں یوائی اور کٹائی کرتی
ہوئیں بشہر کی گلیوں کے کنار سے بیٹھ کراھیا قر دخت کرتی ہوئیں۔ لیکن جیسویں صدی کے نصف اول
میں ان کی اس حیثیت کے متعلق تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تب صرف غریب ترین خاندا ٹوں ک

عورتیں ہی گھر سے باہر کام کرنے کی بے عزتی 'ستی تھیں۔مصری عورتیں ڈاکٹر ،فلم ساز ،سیاست دان ، ماہرین معاشیات ، پروفیسر اور انجینئر زبیں۔ان میں سے زیادہ تربیوروکریٹس ہیں۔اب بیہ سوچنا تقریباً محال ہے کہ کوئی جوان مصری خاتون کام پرنہیں جاتی ہوگی ، کم از کم شادی ہوجانے سے پہلے۔اکٹر اسے اپنے دفتر میں ہی سنتقبل کا دلہا مل جاتا ہے۔

صدر ناصر نے حکومت ہیں عورتوں کے لیے جگہ بنائی اور وعدہ کیا کہ کالی ڈ گری کے حالی ہر مصری کو ملازمت دی جائے گی۔اب زیریں متوسط طبقے بہت ہی پڑھی آبھی عورتیں مسلام کرتی ، ہی آتھ ہے ہے دو بہر دو ہے تک ٹا کپنگ اور کاغذات کے طور پر سرکاری نوکری حاصل کرتی ، ہی آتھ ہے ہے دو بہر دو ہے تک ٹا کپنگ اور کاغذات اور کاغذات اور کاغذات ہیں۔ بیوروکر لی کے جم کا مطلب ہے کہ بیش ترکارکن بے روزگار ہیں ، اور بیش تر مرداور عورتیں سارا دن مسلسل جائے چینے اور گپ بازی ہیں گزار تے ہیں۔ تنخواہ قابل رحم بیش تر مرداور عورتیں سارا دن مسلسل جائے چینے اور گپ بازی ہیں گزار تے ہیں۔ تنخواہ قابل رحم اور وہ گھر کے بیٹ میں گروٹ کے باوجود عورت کوش کی کرنے پر پھی نہ کچھ اختیار تو مل جا تا ہے اور وہ گھر کے بیٹ میں کچھ حصد ڈال کر پروقار بھی بن سکتی ہے۔

مجھے معلوم جوان ،غیرشادی شدہ مورتوں میں سے زیادہ تر تنخواہ دارتھیں اور کسی غیرموزوں جگہ پر کام کرنے کی آزادی بھی رکھتی تھیں ۔لیکن میری شادی شدہ دوستوں کا انداز نظر پچھ مختلف تھا۔ اکثر کی ملازمت کمرتو ڑگھر بلومحنت ہے مختصر پناہ لینے کا ایک ڈریعے تھی۔

مئیں نے ایک دو پہر حال ہی ہیں شادی کرنے والی ای تنم کی ایک عورت کے ساتھ گزاری۔
وہ دفتر آنے جانے کے لیے دوزانہ ڈیڑھ گھنڈ ہیں کا سفر کرتی تھی جواس قد ربھری ہوتی کہ بنین چار
مسافر گیٹ سے باہر للکے ہوتے ۔وہ اپنے گھر ہے کوئی نصف میل دورواقع ہیں سٹاپ پرائزتی اور
ہیں منٹ تک سرکاری فوڈ سٹور پر قطار میں کھڑی رہتی تا کہ کم نرخوں پر کھا نا حاصل کر سکے۔وہ
اشیائے خوردونوش اٹھا کرفر تے ہے عاری پکن میں لاتی اورفور آاپنے شوہر کے لیے چائے بناتی جو
کام سے واپس آکر صوفے پر ہیشا اپنے باپ اورنو جوان تھتیج سے گفتگو کرر ہا ہوتا۔ اس کے بعدوہ
سٹر ھیاں چڑھ کر کوتر وال کے پنجر سے میں جاتی ،پچھلے روز کی بچی ہوئی روٹی ڈالتی اوردوسب سے
موٹے کوتر پکڑ کروہیں ان کی گردنیں ہمروڑ دیتی۔

وہ کبوتر دس کی کھال اتار کرانہیں پکاتی ، ولیداورنو ڈلزابالتی اور مردوں کو کھاتا چیش کرتی جوتا خیر کی وجہ سے بچھ جھلائے ہوئے لگتے۔اس کے بعدوہ مزید جیائے چیش کرتی ، برتن اور پلیٹیں دھوتی ، فرش اور فرنیچر سے گر دصاف کرتی ،سب کے کپڑے ہاتھ سے دھوتی اور اگلی صبح کام پر جانے سے
قبل حجیت پہ ڈالنے کی خاطر بالٹی میں رکھ حجوڑتی۔ پھروہ اگلے روز پکانے کے لیے چنے یا دال
وغیرہ بھگوتی ، بیٹھ کر پچھ سبتی پر دتی اور رات نو بجے ایک مرتبہ پھر جائے بنا کر چش کرتی۔ اس
عورت کی زندگی میں صرف دو با تیں غیر معمولی تھیں: اول ،گھر میں دیگر عورتوں یعنی ساس یا نمد کانہ
ہونا جو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا تیں؛ اور ایھی تک بچے پیدا نہ ہونا جو ذمہ داریوں میں مزید
اضافہ کرد ہے۔

اب عورتیں اپنے کنبوں کا معاثی ہو جھ ل کراٹھاتی ہیں ،کیکن چندا یک مصری مرد ہی گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے پر تیار ہیں۔وہ کام سے سیدھی دوڑتی ہوئی گھر آتی ہیں تا کہ اہل خانہ کے لیے کھا تا پکا سکیں۔لہٰذاعورت کا رتبہ گھر میں ہونے کے متعلق بنیاد پرستوں کا پیغام بھی بھی ہاعث تزغیب ٹابت ہوتا ہے۔

شوہر بھی میہ پیغام سنتے ہیں۔ زیادہ ترکی پرورش ایس عورتوں کے پاس ہوئی جوگھرے باہر کام
نہیں کرتی تھیں۔ وہ ایسے گھروں کے عادی ہیں جہاں ان کی میٹیں استری ہوتیں، فرش پرجھاڑو دیا
جاتا، کھانا بنا سنوار کا ایکا یا اور جمیشہ تیار رکھا جاتا ہے۔ اب ہوسکتا ہے کہ کسی نوجوان کو اپنے وفتر میں
ہی کام کرنے والی کوئی لڑکی ہیوی بنانے کے لیے پہند آجائے۔ شادی سے پہلے وہ بھی بھی اس کے
حسن کی تعریف اور لطیفہ بازی یا گپ شپ کے لیے بھی دفت نکال سکتا ہے۔ لیکن جب وہ ہیوی بن
جائے تو آسے میسوچ کر نکلیف ہوتی ہے کہ دفتر میں دوسر بے لوگ بھی اس کی بیوی کی صحبت کا حظ
جائے تو آسے میسوچ کر نکلیف ہوتی ہے کہ دفتر میں دوسر بے لوگ بھی اس کی بیوی کی صحبت کا حظ
جب کی ملازم پیشہ ہیوی کے ساتھ ما تی ہوتی ہوتی کی ضریلو ہیوی کی نسبت کم خوشگوار ہوجائے تو
شوہر گھر کے کام کائ میں اس کا ہاتھ بٹانے کا نہیں سوچنا کیونکہ اس نے بھی کسی سرد کوالیا کرتے
دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ اس کی بجائے وہ معیشت کی بدحالی پر حکومت کو کوستا ہے جس نے اس کی بیوی
دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ اس کی بجائے وہ معیشت کی بدحالی پر حکومت کو کوستا ہے جس نے اس کی بیوی
کی کمائی کو ضروری بناویا۔ اور جب وہ کسی امام یا شیخ کو خورت کی حیثیت کے متعلق وعظ و سے ہوئے
کی کمائی کو ضروری بناویا۔ اور جب وہ کسی امام یا شیخ کو خورت کی حیثیت کے متعلق وعظ و سے ہوئے
متنا ہے تو ایک مکن اسلامی حکومت کے تحت بہتر حالات کا خیال اے ستانے لگتا ہے۔

اس کے اگلافتدم اٹھانے اور انقلابیوں کے ساتھ ال جانے پر بننے والی صورت حال معلوم

كرنے كے ليے جميں امران پر نظر ڈ النا ہوگی۔

کسی انقلاب کے کامیاب ہوجانے پر بھی انتہا پہندوں کا سوچا ہوا ہر مقصد پورائیس ہوتا۔ صدیوں ہے چلی آر بی روایات کو قائم رکھنا ایک چیز ہے (جیسا کے معودی عرب نے کیا ) اور تبدیل کے باعث ثقافت کی نئی صورت سامنے آئی نے کے بعد ان روایات کو ہالکل ہے سرے سے نافذ کرنا بالکل دوسری بات ہے۔

1920ء کے عشرے سے بی ایران کے پہلوی حکمران اپنے ملک کو مغربی سانچ میں وُھالنے کی کوشش کررہے ہے۔ بھی بھی تو انہوں نے جبراُ بھی ایسا کیا اور مردوں وعورتوں کی الگ الگ زندگیوں کی ہزاروں سال پرانی روایت کو مسار کر دیا۔ 1979ء میں جب ایرانی انقلابیوں نے شاہ کا تختہ النا تو مرد بی عورتوں کے بال کا شحے بچورتوں کے ملبوسات بناتے اوراز کیوں کے سکولوں میں پڑھاتے تھے۔

ا نتبالیندول نے بیسب پھوٹتم کر دیا اور مردگا تنا کالوجسٹ افراد سے کہا کہ وہ طب کا کوئی اور شعبہ تاش کریں۔ انہول نے برد سے النکا کریونیورٹی کے لیکچر بالز کوز ناشہ اور مرداشہ حسوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ، اور مرد نائیول کے لیے جورتوں کے سرکو ہاتھ لگانا ممنوع قرار پایا۔

تائیوں کے سوادیگر معاملات میں بہت کم کامیا بی بوئی۔ انتبالیندوں نے بیشلیم نہیں کیا تھا کہ جندوں کے بیشلیم نہیں کیا تھا کہ جندوں کے بیشلیم نہیں کرتا تھا۔

کہ جندوں کی علیحدگی کے معاملے میں قمینی پوری طرح ان کا ہم خیال نہیں تھا۔ فہینی قرآن وحد بیث کے الفاظ پڑھتا اور ان کا مفہوم سنے نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے پڑھا کہ رسول اللہ کی از واج مطہرات اپنے گھروں میں رہیں، تو یہی مفہوم لیا کہ بیستام صرف از واج نی کے لیے ہے۔ دیگر مسلمان عورتیں گھروں میں رہیں، تو یہی مفہوم لیا کہ بیستام صرف از واج نی کی حوملہ افر ائی بھی کی۔ وہ ابتدا کہ یہ عورتوں کو گلیوں میں آکر مظاہر ہے کرنے اور مردوں کے شانہ بیشانہ انتقا بی کر دارا وا ابتدا کہ ہے ایک تا نہ بیشانہ انتقا بی کر دارا وا

خمینی کی نظر میں اصول بہت واضح نے: تامحرم مر دوں اور عورتوں کوا کیلے میں اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؛ انہیں ایک دوسرے کو جھوٹا نہیں چاہیے، ماسوائے طبی ضرورت کے؛ اور عورتوں کو اؤ زما حجاب کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ مرد ویئز ڈریسرزا پنی کلائٹٹس کو جھوٹے اور تجاب کے بغیر دیکھتے تھے، اس لیے سیاونز میں سے مردسٹاف ختم کردیا گیا۔ یہی اصول جم اِنسٹرکٹر زیرلا گوہوا جن کی طالبات اتھلیٹک لباس میں درزش کرتی تھیں۔ نیزعورتوں کی سرگرمیوں (جہاں وہ تجاب پہنے ہوئے ہیں ہوتی تھیں ) کی رپورٹنگ کرنے والے سحافی مر دبھی یا بندی کی ز دہیں آئے۔

لیکن اس کا مطلب بینیس تھا کہ اس تئم کی سرگر میاں بند کر دی جائیں۔ اس کی بجائے ہوا یہ کہ حورتوں کے لیے ملازمت کے بہت سے مواقع بیدا ہوئے۔ مردوں اور عورتوں پرا کیلے میں اکتھے ہونے کی پابندی ہے عورتیں ڈرائیونگ انسٹر کٹر بنیں۔ میڈ یا میں عورتوں کی تخصوص کھیاوں کی رپورٹنگ کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑی۔ عورتیں پروڈ بوسرز، ڈائر یکٹرز، رپورٹرز اور ساؤنڈ رپورٹنگ کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑی۔ عورتیں پروڈ بوسرز، ڈائر یکٹرز، رپورٹرز اور ساؤنڈ رپورٹنگ سے بنے گئیں۔

چونکہ حدیث ہے واضح تھا کہ تی جیراسلام نے عورتوں کو جنگی سیا یہوں کی مرہم پٹی کرنے کی اجازت وی ،اس لیے طب جس یہ اتعیاز روانہ رکھا گیا۔لیکن نئی اسلامی فضائے عورتوں کا صرف لیڈی ڈاکٹر زکے پاس جانا تا ہل ترجے بنا ویا تھا، چنا نچے میڈ یکل سکول جس عورتوں کی نشستوں کا مطالبہ بڑھتا گیا۔ وایا نرسوں کا رتبہ بڑھ گیا۔ تو جوان طالبات کو کسی بھی اثرات ہے بچانے کی خاطر سکولوں کوفوراً الگ الگ کر دیا گیا،لیکن زیادہ تر جگبوں پر کلاس رومز ہے باہرائیس الگ رکھنے فاطر سکولوں کوفوراً الگ الگ کر دیا گیا،لیکن زیادہ تر بھبوں پر کلاس رومز ہے باہرائیس الگ رکھنے کی پر توجہ نددی گئی۔ چونکہ یو نیورسٹیاں کھل طور پر اسلامی بنیاتھیں ،اور دا فیلے کے لیے مقامی مسجد کے امام کے ریفرنس کی ضرورت تھی ، اس لیے ان پا کہاز نو جوانوں کوجسمانی طور پر الگ رکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ وہ خود بخو دا کیک دوسرے سے الگ ہو گئے ۔لیکچرز میں لاک کمرے کی ایک طرف اورلؤ کیاں دوسری طرف بورش سے لوڈکوں والے جھے ہیں رکھا گیا کیونکہ بہر حال پروفیسر مائل بیدا ہوئے۔ کہو لیکچر رومز جیں اے لؤکوں والے جھے ہیں رکھا گیا کیونکہ بہر حال پروفیسر مرد بی تھے۔اس طرح خوا تین پروفیسر زکوبھی کم از کم اسپنے نوٹس رکھنے کی خاطرلؤکوں والے جھے میں رکھا گیا کیونکہ بہر حال پروفیسر مرد بی تھے۔اس طرح خوا تین پروفیسر زکوبھی کم از کم اسپنے نوٹس رکھنے کی خاطرلؤکوں والے جھے میں رکھا گیا کیونکہ بہر حال پروفیسر مرد بی تھے۔اس طرح خوا تین پروفیسر زکوبھی کم از کم اسپنے نوٹس رکھنے کی خاطرلؤکوں والے جھے میں رکھا گیا تو بورائوں والے جھے میں آنا پرنتا۔

جنوبی ایران کے شہر اہمواز میں میری ملاقات ایک نوجوان طالبہ ہے ہوئی جے بعداز انقلاب تبدیلیوں سے کافی فائدہ ہوا تھا۔وہ میڈیسن کا مطالعہ کرتی اور اپنے نہایت ندہجی دیجی خاندان ہے بہت دور ہوشل میں رہتی تھی۔اس نے بتایا کہ شاہ کے دور میں والدین اسے بھی بھی یو نیورٹی جانے یا گھر سے دور رہنے یا ہمپتال میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتے۔لیکن اب وہ یو نیورسٹیوں اور ہمپتالوں کو اسلامی نظام کا ایک حصہ خیال کرتے تھے، لہٰذاان کی دانست میں ہے تھے ہیں بٹی کے لیے

محفوظ تھیں۔گھرسے دور زندگی گزارتے ہوئے اسے لڑکوں سے ملنے جلنے کی آزادی تھی ، جاہے نہایت منضبط حالات میں ہی سہی۔اور حال ہی میں اسے اپنی پہند کا دلہا بھی لل گیا تھا۔والدین نے جیرت انگیز طور پراس کی پہند کو قبول کرلیا۔ یوں وہ خاندان کی تاریخ میں پہند کی شادی کرنے والی بہلی لاکی بن گئی۔

ایران کی ذہبی حکومت میں عورتیں ڈپی فسٹرز کے عہدوں تک پیٹی جیں، رفسنجانی ہرانتخابات میں ووٹروں کومز یدعورتیں پارلیمنٹ میں فتخب کرنے کا کہتار ہا۔ برنس میں میری طاقات ایک الی عورت ہوئی جو ایک والوفیکٹری چلاتی تھی؛ ایک اورعورت ٹرکوں کی کمپنی کی فتنظم تھی۔ اول الذکر خاتون ناسی رواندوست نے کہا کہ اے ایران کے اعد اپنا کاروبار چلانے میں کوئی مشکل چیش نہیں آتی۔ ''میرے تمام مسائل ہیرون ملک پیدا ہوتے ہیں۔'' پرزے خریدنے کی خاطر سفر کرنا تجارتی پابندیوں اور ویزے کے مسائل کی وجہ ہے اکثر بہت ہیچیدہ ہوجا تا۔ مؤخرالذکر خاتون کا کہنا تھا کہ کامیا بی محض عقل سلیم اور قد ہیر کا معاملہ تھا، جیسا کہ ہرکاروبار میں ہوتا ہے۔ فاتون کا کہنا تھا کہ کامیا بی محض عقل سلیم اور قد ہیر کا معاملہ تھا، جیسا کہ ہرکاروبار میں ہوتا ہے۔ فاتون کا کہنا تھا کہ کامیا بی محض عقل سلیم اور قد ہیر کا معاملہ تھا، جیسا کہ ہرکاروبار میں ہوتا ہے۔ فاتون کا کہنا تھا کہ کامیا بی محف کہا۔

بعدازانقا ب معاشرے میں عورتوں کا مقام اب اس قدر جامہ ہو چکا ہے کہ بچھا کی اب کمل کراس پر تفید کرنے گئی ہیں۔ طنز یہ میگزین '' گا لگوتھا'' میں بچھ کورتوں کے بنائے ہوئے کارٹون سب سے زیادہ کشلے ہیں۔ اس سے بھی قابل ذکر بات سہ ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی کے ایک مب سب سے زیادہ کشلے ہیں۔ اس سے بھی قابل ذکر بات سہ ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی کے ایک نمائندہ جریدے'' Iranian Journal for International Affaira '' بنایا۔ بشریات کی ایک اسٹنٹ پروفیسر فاطمہ Givechian نے اپنے مضمون میں جنسی علیمدگی پالیسی کی ماقیات کو نقید کا نشانہ بنایا۔

اس نے لکھا،''بلاشبہ اس پالیسی نے اپنی جنس کے متعلق آگئی کو بڑ تھایا، لیکن ضروری نہیں کہ
اس طرح جنس مخالف کے بارے ہیں معلومات ہیں بھی اضافہ ہو۔ اس حد تک جنسی علیحدگ غیر
فطری ہے۔۔۔۔۔۔اس طرح مرداور عورت کا دہرا معاشرہ جنم لے گاجس ہیں دونوں ایک دوسرے
کے لیے اجنبی اور ایک دوسرے کے مسائل سے تابلہ ہوں گے۔

نوال باب

## سیاست: ووٹ کا ہونا اور نہ ہونا

خلیج کی جنگ کے ایک سال بعد عراتی کر دستان کے پہاڑوں اور وادیوں ہیں عورتوں کی قطاریں ہیں ہیں شہرت نے کے جھلملاتے اللہ اس ہیں ہیں ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ موسم بہار کی دھوپ جا ندی اور سونے کے جھلملاتے لباسوں کو چھارہی تھی۔ انہوں نے اپنے بہترین لباس ہین رکھے تھے، کیونکہ یہ جشن کا دن تھا۔ کر دستان کی عورتیں اپنی زند میوں ہیں پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے کے لیے قطار بنائے کھڑی تھیں۔ ایک سال پہلے جنگ کے بعد ہونے والی کرد بغاوت کے دوران میں نے اس طرح کی جھلملا ہے داران میں نے اس طرح کی جھلملا ہے دیکھی جب ایک عراقی جیل کے فرش پرشوخ رگوں کے ملبوسات بھاڈ کرایک کرد آلود والی کر مورت ہیں رکھے گئے تھے۔

مرد مورتوں کو برہند کر کے بہاں اا یا اور زنا کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پچھ مورتوں کی نظر میں بیر زنا حکومتی مظالم کا ایک جزوتھا۔ ویگر عورتوں کے ساتھ اس سلوک کا مقصدان کے جیل میں قید بالیوں ، مھا ئیوں یا شوہروں کو اذبیت دینا تھا۔ حکومت چاہتی تھی کہ ان آ دمیوں کی عزت نفس برباد کرنے کے ذریعے انہیں جذبہ جنگ ہے محروم کر دیا جائے۔ بیطر یقداس قدر رو ٹین تھا کہ جیل کے بود وکریٹس نے عزیز صالح احمد کے نام کا ایک ایڈ کیس کارڈ بناد کھا تھا۔ اس میں اس کا بیشہ ''عوامی فون میں از اکا ہ'' اور سرگری ہیں ''عورتوں کی عزت لوٹنا'' درج تھا۔ بدالفاظ دیگر عزیز صالح احمد کو جیل میں زنا کرنے کے لیے ملازم رکھا گیا تھا۔ صدام حسین نے کردوں کے خلاف اپنی مہم کو جیل میں زنا کرنے کے لیے ملازم رکھا گیا تھا۔ صدام حسین نے کردوں کے خلاف اپنی مہم کو

"انفال" كا نام ديا (قرآن كى ايك سورة كى نسبت سے جس ميں جہاد كے متعلق بات كى گئى ايك الفال" كا نام ديا (قرآن كى ايك سورة كى نسبت سے جس ميں جہاد كے متعلق بات كى گئى ہے۔ اس سے زياد وسلح شدہ استعمال كاتصور كرنامشكل ہے۔

کردستان کی عورتوں نے زیادہ تر زید گیوں میں سیاست کا مطلب بہی و یکھا ہے: ایک خطرنا ک اور مکندطور پرمہلک سرگرمی جو غلیظ گدوں ، یا ہے ہوااور فضلے ہے بھری زیرز مین کوٹھڑ ہوں پر منتج ہوتی ۔ میر ے خیال میں صرف ایک سال کے اندراندراس مطلب کا تبدیل ہوکر مسکراتے چہروں والی عورتوں کی قطاروں کی شکل افقیار کر لینا معجز ہے ہے کم نہیں تھا۔ بیلٹ پیپر پرعورتوں کے نام موجود ہونااور بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔

میش ترمسلم مما لک میں سیاسی افتد ارکی جانب جاتی ہوئی شاہراہ مورتوں کے لیے مشکلات سے پُر ہے۔ کو بیت جیسے مما لک میں مورتوں کو تاوم تحریر ووٹ کاحق تک نہیں ملاءان کا حکومت کرنا تو بہت دورکی بات ہے۔ اور جن جگہوں پر عورتوں کے لیے نظام میں جگہموجود ہے وہاں بھی اپنی جگہ بنانے کا مطلب برسلوکی اور جسمانی تشدد کی دھمکیوں کا بدف بنتا ہے۔ ارون کے 1993ء کے انتخابات میں ایک خاتون امیدوار کوزیلی ہے خطاب کرنے کاحق مانتخے کی خاطر بھی جدو جبد کرنا پڑی، کیونکہ مسلمان انتہا پہندوں کو خلو کے جمعے میں نسوانی آواز سفنے پراعتراض تھا۔

1994ء میں عورتیں تین سلم مما لک کی قیادت کررہی تھیں۔ تاہم، ان کی اعلیٰ ترین حیثیت نے پست ترین حالات سے دو چار عورتوں کی زندگیوں پر بہت کم اثر ڈالا۔ جب تانسو چیلر ترکی کی معیشت کو نئے سرے سے تقمیر کرنے پرتوجہ دے رہی تھی تو دیجی علاقوں میں مردوں کے ساتھ میل ملاقات کرتے ہوئے بکڑی جانے والی عورتوں کو مقامی پولیس سیشنوں میں زبردتی '' تجزیہ بکارت' کے مرحلے ہے گزارا جارہا تھا۔ جب بنگلہ دیش کی بیگم خالدہ ضیانے اتوام متحدہ کی جزل اسلی (1993ء) سے خطاب کرنے والی پہلی مسلمان سر براہ خاتون بننے کا اعزاز حاصل کیا تو بنیا و بہلی مسلمان سر براہ خاتون بننے کا اعزاز حاصل کیا تو بنیا و پرست اسلام کے بچھے بہلوؤں پر تقید کرنے والی ایک مصنفہ کوموت کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ پاکستان کی بے نظیر بھٹو نے اپنے پہلے دور حکومت میں زنا کے توانین کو جوں کا توں رہنے دیا جن کے تحت نشانہ بننے والی تورت '' جرکار'' قرار پاتی اور زنا کار مرد آزاد ہوجا تا۔ 1993ء میں دوبارہ کے تحت نشانہ بننے والی تورت ' ہرکار' قرار پاتی اور زنا کار مرد آزاد ہوجا تا۔ 1993ء میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے پر لگتا تھا کہ وہ کوئی بہتر کام کر سکتی ہے۔ اس نے خواتین کے پولیس سیشن

بنانے اورخوا تین جج تعینات کرنے کا دعرہ کیا تھا۔

مسلم ممالک میں رہنما خواتین کے لیے پچھ مشکل کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی حیثیت اکثر بہت نازک ہوتی ہے۔ ترکی میں ایک کانفرنس کے موقع پر (اگست 1993ء) چیلر کی صنف کے خلاف نظمی کی علامات ظاہر ہوئیں جب مندو بین نے نعرے لگا کراسے والیس باور چی خانے میں جانے کوکہا۔

مسلمان سیاست دان خواتین ایک خاص نسل ہیں۔ مئی 1992ء میں کروستان میں انتخابات کے روز ایک خاتون امیدوار جیرو احمد نے زرق برق لباس نہیں پہنا تھا۔ وہ بالکل ویسے کھلے پانجا ہے اور تمین میں ملبوس تھی جو 1979ء سے پہنتی آر بی تھی، جب وہ کردگور ہلے چیش مرگ کے پانجا ہے اور تمین میں ملبوس تھی جو 1979ء سے پہنتی آر بی تھی، جب وہ کردگور ہلے چیش مرگ کے پاس پہاڑوں میں لڑنے گئی۔ بہاڑوں میں بارہ سال گزار نے کے دوران ماہر نفسیات جیرو نے اسالٹ رائفل اور ایک اینی ایئر کرافٹ گن استعال کرنا تھی ۔ لیکن وہ زیادہ تر وفت فلم جی بنا تی رہتی ۔ اس کامشہور ترین ویڈ یو کلپ 1988ء میں یاک سام کے گاؤں سے بلند ہوتا ہوا گیس کا ادل دکھا تا ہے۔ سبور تیوں کی جانب ہے نو ہر یکی گیسوں کے استعال کا ناور ثبوت۔

امتخابات کے روزعورتیں ساراون ووٹ ڈالنے کے انتظار میں قطار بنائے کھڑی رہیں۔ پچھ ناخواند دعورتوں نے اس سے پہلے بھی قلم بھی نہیں پکڑا تھا۔ گنتی کمل ہونے پر ہیروسمیت سات خوا نین 105 رکنی یارلیمنٹ کی رکن ننتخب ہو گئیں۔

اس کے بعد پیش آنے والے حالات تقریباً ہر اُس اسلامی ریاست کی کہانی ہیں جہاں عورتوں نے سیاسی سرفرازی حاصل کی ۔ تقریباً ہمیشہ بی سیاست وان خوا تین شاوی، طلاق، بچوں کی تحویل اور جا سیداد کے قوا نیمن میں اصلاح کی کوشش کرتی ہیں۔ کر دستان ہیں بھی پارلیمنٹیر بیمن خوا تین نے شریعت پر بہنی قوا نیمن کی اصلاح کے لیے مہم شروع کی جو انہیں مردوں کے مساوی حقوق سے محروم کرتے تھے۔ ان کے مطالبات میں مندرجہ ذیل بھی شامل ہے: کشیرالاز دواجی کو غیر قانونی قرار وینا (ماسوائے عورت کے دبئی مرض کے جیتیج میں) اور قوا نیمن وراشت میں تبدیلی فیر قانونی قرار وینا (ماسوائے عورت کے دبئی مرض کے جیتیج میں) اور قوا نیمن وراشت میں تبدیلی الاتا تا کہ بیٹیوں کو بھی والدین کی جا سیداد میں بیٹوں کے برابر حصہ طے۔

ہیرو کا خیال تھا کہ پارلیمنٹ شاید کثیر الا زوواجی کے خلاف قانون منظور کر دے گی۔قرآن

میں کثیر الا زودا جی کومر دول کے لیے بطور آپٹن پیش کیا گیا ہے نہ کہ بطور ضرورت۔ ساتویں صدی کے عرب معاشرے میں ہویاں رکھنے کی کوئی حدمقر رئیس تھی۔ قرآن نے زیادہ سے زیادہ جارک حدمقر رکرتے ہوئے اجازت نہیں دی بلکہ صرف زیادہ سے زیادہ تعداد بتائی ہے۔ نور سے مطالعہ کرنے پر بتا چاتا ہے کہ یک زوجگی قابل ترجیج ہے۔ ''اگرتم انصاف نہیں کرسکتے تو ایک ہی رکھو۔'' ایک ادرجگہ پرقرآن میں ارشاد ہے: ''اگرتم چا ہو بھی تو دو تورتوں کے درمیان بھی انصاف نہیں کر سکتے نو ایک ہیں۔ ''اگرتم چا ہو بھی تو دو تورتوں کے درمیان بھی انصاف نہیں کر سکتے ہے''

کشرالازدوا بی کا مسکہ غلامی سے ملتا جاتا ہے ، جواسلامی مما لک میں درجہ بدرجہ ممنوع قرار
پائی ۔ سب سے آخر میں (1962ء میں) سعودی عرب نے اس کے خلاف قانون سازی کی جب
حکومت نے بادشاہت کے تمام غلاموں کو بازار کے زرخ سے تین گنا قیمت پرخرید کر آزاد کر دیا۔
جہاں تک کثیر الازدوا بی کا معاملہ ہے تو قرآن کی آیات اس کی اجازت دیتی ہیں ، لیکن غلامی کی
حوصلہ شخفی کی گئی۔ سنت مجمد گ ہیں بہت سے جنگی قید یوں کور ہا کرنے کی مثالیس ملتی ہیں۔ چونکہ
غلاموں کو آزاد کرنا اچھے مسلمان کی نشانی بتائی گئی ، اس لیے زیادہ ترمسلمان اب شلیم کرتے ہیں کہ
ساتو میں صدی عیسوی کے بعد حالات بہت بدل گئے ہیں۔ ساری اسلامی د نیا ہیں کثیر الازدوا بی کا
ر جان بھی ختم ہور ہا ہے ، اور بہت سے مسلم علماً اس پر قانونی پا بندی عائد کرنے ہیں کوئی شرک نقص
نہیں سیجھتے۔

کرد پارلیمنٹ کے لیے مشکلات ان چیز دل میں تبدیلی کے مطالبات سے پیدا ہوکیں جنہیں قرآن بطور آپشن پیش نہیں کرتا ،جیسے بیٹو ل کو بیٹیول کے مقالبے میں دو گزا تر کے ملنا۔

قر آن نے وراثت کے لیے فارمولا ایک ہداہت کے طور پر متعین کیا جس پڑھل کرناتمام اہل ایکان پر الازم ہے۔ سماتوی صدی عیسوی کے عرب میں قر آن کا بیاصول عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا جو تب تک گھر یلوسا مان کی طرح ورثہ میں شقل ہوتی تھیں اور انہیں جائیدا دیر کوئی حقوق حاصل نہ نتھے۔ بیش ترپور پی خواتمین کووہ حقوق حاصل کرنے کی خاطر مزید بارہ صدیوں تک انتظار کرنا پڑا جوقر آن نے مسلمان عورتوں کودے دیے تھے۔ انگلینڈ میں 1870ء سے پہلے'' شاد ک شدہ خواتمین کی جائیداداس کے شدہ خواتمین کی جائیداداس کے شوہر کی ہوجاتی تھی۔

آج مسلمان دکام ترکہ کی اس غیر مساوی تقسیم کے دفاع میں نکتہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن مردوں سے اپنی ہوگ اور بچوں کی کفالت کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ عورتوں کواپنی دولت صرف اپنے زیراستعال رکھنے کی اجازت ہے۔ یقیناعملی طور پر بیاصول شاؤ ہی کارگر ہے۔ جبیرو' Save the 'ریراستعال رکھنے کی اجازت ہے۔ یقیناعملی طور پر بیاصول شاؤ ہی کارگر ہے۔ جبیرو' Childern 'کے کر دھیپٹر کی سر براہ تھی۔ اس تنظیم کی تحقیق نے بار بار ٹابت کیا ہے کہ عورتوں کی زیراستعال دولت کی نبیت کنے کو کہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

منیں جنوری 1993ء میں ہیروے ملے گئی جب پارلیمنٹ خواتین کے پلیٹ فارم پر بحث کی تیاری کررہا تھا۔اس کا دفتر ایک بڑے سے مکان کے چھوٹے سے کرے میں تھا جو بھی صدام حسین کے اعلیٰ حکام میں سے ایک کا ہوا کرتا تھا۔ ہیرو نے کرے سے فرنیچر اٹھوا کرا سے روا بی کرد پہاڑی رہائش گاہ جیسی صورت دینے کی کوشش کتھی۔فرش پر کردنمدے اور تکیے پڑے تھے۔ کرد پہاڑی رہائش گاہ جیسی صورت دینے کی کوشش کتھی۔فرش پر کردنمدے اور تکیے پڑے تھے۔ دیواروں اور ہمتر وں پر بیلوں والے بودے پڑھے ہوئے تھے۔ جیست کے زو یک ایک گلہری شہتر کے ساتھ لکی اپنی چھوٹی می اونی تھلی میں سے باہر آجاری تھی۔

جیرو کی نظر میں یہ قانون سازی محض ایک ابتدا تھی۔اس نے کہا: ''میں نہیں بجھتی کہ پچھ عادات اور سوچنے کے انداز صرف نے قوانین کی مدد سے تبدیل کیے جاسکتے ہیں۔اس کے لیے وفت آنشہیر تعلیم کی ضرورت ہے؛ پہلے لوگوں کواس کی تفہیم کروانی چاہیے اور پھر آ ہستہ آ ہستہ وہ اسے قبول کرلیں سے۔''

اُس وفت خوا تین ارکان پارلیمنٹ کی تشکیل دی ہوئی ایک کمیٹی کی ارا کمین کر دستان جا کر قانو نی اصلاحات کے لیے جمایت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ قصبات اور دور دراز کی عورتوں کے پاس کمیس، اور اصلاح کے حق میں ایک درخواست پیش کی۔ اگست 1992ء میں درخواست پر گار نے مارج متھے۔ایک سال بعد دستخط کرنے والی خوا تین کی تعداد 30,000 ہوگئی ہے۔

اصولی طور پرمجوز ہ قانونی اصلاح کو پیش کرنے کے لیے دی اراکین پارلیمنٹ کی حمایت کافی تھی ۔ تمبر 1993ء میں 35 ارکان پارلیمنٹ نے تجاویز پر دینخط کرویئے۔ کیکن اصلاحات ابھی تک معرض التواکیس تھیں۔ بر دل ارکان نے کہا کہ انہیں چیش کرنے کے '' درست' وقت کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ بیدواضح نہیں تھا کہ'' درست'' وقت کب آئے گا۔اور 1994ء کے موسم گر مامیں لگنے لگا کہ وہ وقت بھی آئے گائی نہیں۔ تب تک کر دیار لیمنٹ دومر کڑی کر دیار ٹیوں کے درمیان شدیدلڑائی کا شکار ہوچکی تھی۔وہاں ہے کسی بامعنی تبدیلی کی تو قع رکھنا خلاف قیاس تھا۔

اگراہیا، ہوبھی جاتا تو شریعت پربنی قانونی اصلاحات شاذ بی بھی پائیدار کامیا بی حاصل کر سکتی تقیس ۔ 1956ء میں تیونس نے قرآنی قانون کی جگہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک متحدہ ضابطہ متعارف کروایا جس میں کثیر الازدواجی اور تحقیر پر پابندی لگائی گئی، اور عورتوں کو تخواہ اور طلاق کے مساوی حقوق دیے گئے۔لیکن بہ قانون ابھی تک عوامی رویوں سے اس قدر آگے تھا کہ بھی بھی گہری تبدیلی انے میں کامیاب نہ ہوسکا آج تیونس کی گئیوں میں چلتے ہوئے آپ خود کو کسی اور سیارے پر محسوس کریں گے جہاں بہ مشکل بی کوئی عورت موجود ہے۔ چند غیر ملکی سیاحوں کے سواعور تیں عوامی مقامات پردکھائی نہیں دیتیں۔

ایران میں کیر الاز دواجی اور بچوں کی شادی کے خلاف شاہ کے قوانین انقلاب کے بعد کا عدم ہو گئے۔ جدید عرب حقوق نسوال تحریک کی جائے پیدائش مصر میں قانونی اصلاحات کی تاریخ ملی جلی تھی ۔ 1919ء میں بانقاب بورتوں نے برطانو کی نوآ بادیاتی حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے قاہرہ کی کلیوں میں ماریج کیا تھا۔ 1956ء میں برطانو کی حکومت کو نکالے جانے پرمصری صدر جمال عبدالناصر نے بورتوں کو ووٹ کا حق دیا ۔ لیکن 1979ء تک محدود نجی حیثیت کے قوانین عورت کو ایک کے بغیر گھر سے باہر نکلنے ہے منع کر تے تھے۔

نوتیل انعام یا فتہ معری او یہ نجیب محفوظ نے اپنے ناول ' Palace Walk ' میں آ مند کے متعلق دل گداز انداز میں لکھا ہے جو اپنی از دواجی زندگی کے پچیس برس کے دوران صرف ایک مرتبہ گھر سے باہرنگلی ، اور وہ بھی قر ہی مسجد میں جانے کی خاطر۔ جب شوہر کو اس سرکشی کا پہا چلا تو اے گھر سے نکل جانے کا تھم ویا۔ ' بیتھم ایک مبلک وار کی طرح اس کے سرید پڑا۔ وہ گنگ ہوکر رہ گئی اور ایک لفظ بھی نہ ہوئی۔ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی ..... وہ مختلف تنم کے خدشات سے دوجیار تھی : کہیں شوہر اپنا خصہ نکالنے کی خاطر اسے گالیاں نہ دینے گئے۔ اسے جسمانی تشد د کا بھی احتمال تھا۔ وہ بچیس برس سے اس کے متاب کے اس کے ساتھ رہ رہی تھی اور یہ تھور کرنے ہے قاصر تھی کہوئی جیز انہیں جدا کر سکتی یا اسے تا قابل علی دگی کے ساتھ رہ رہی تھا۔ وہ بچیس برس سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی اور یہ تھور کرنے سے قاصر تھی کہوئی بھی چیز انہیں جدا کر سکتی یا اسے نا قابل علی دگی ساتھ رہ رہی تھی اور یہ تھور کرنے سے قاصر تھی کہوئی بھی چیز انہیں جدا کر سکتی یا اسے نا قابل علی دگی ساتھ رہ رہی تھی اور یہ تھور کرنے سے قاصر تھی کہوئی بھی بھی اس کو میا کہ میں جدا کر سے تا تا قابل علی دگی کوئی بھی جیز انہیں جدا کر سکتی یا اسے نا قابل علی دگی ساتھ رہ رہی تھی اور یہ تھور کرنے سے قاصر تھی کہوئی بھی جیز انہیں جدا کر سے تا قابل علی دگی کے تابی کوئی بھی جین انہیں جدا کر سے تا قابل علی مرک

گھرے باہر نکال سکتی ہے۔''

کین مکان بدری کی دهمکی ہے بھی کہیں زیادہ بری چیز Bait el Taa (فرمانبرداری کا گھر) کا قانون تھا۔اس قانون کے تحت کوئی شو ہرا پنی بددل ہو چکی یا گھرے بھا گی ہوئی بیوی کووالیس لا کراینے ساتھ جنسی عمل پرمجبور کرسکتا تھا، جا ہے وہ اُس سے گنٹی ہی نفرت کرتی ہو۔ضرورت پڑنے برعورت کو تھسیٹ کر گھر لانے کے لیے پولیس ہے بھی مدد لی جاسکتی تھی۔ دیگر تو انبین کا مطلب تھا كەمھرى غورتوں كوانبيس بتائے بغير بھى طلاق دى جائىتى تقى ۔ايك سے زائد بيوياں ركھنے دالے شوہر قانو نا اپنی ایک بیوی کو دوسری بیویوں کے متعلق بتانے کے یابند نہیں تھے۔ پچھ بیویوں کو صرف شو ہر کی وفات پریتا چاتا جب ایک اور'' نیا'' کنبہ بھی جائمیداد میں حصہ لینے سامنے آجا تا۔ معری عورتوں نے آ ہستہ آ ہستہ سیاست میں اپنی جگہ بنائی۔ 1962ء میں حکمت ابوزید کا بینہ میں آنے والی پہلی عورت تھی۔ ووسائی امور کی وزیرینی۔ نیکن کہیں 1978ء میں آئر ہی عاکشہ راتب نے صدر کی بیوی جہاں سادات کی مدو سے عائلی حیثیت کے قوانین میں اصلاح کی مہم شروع کی۔وہ اصلاحات بہت نرم تی تھیں جن میں شو ہرے تقاضا کیا گیا کہ وہ بیوی کوطلاق دینے یا نئی بیوی لانے کی نیت کے متعلق بتائے۔اگر شو ہرا یک اور شادی کر لے تو پہلی بیوی کو ہارہ ماہ کے اندراندرطلاق لینے کا افتیار تھا۔اصلاحات نے مطلقہ عورت کو کم از کم دس سال کی عمر تک جیٹے اور باره سال کی عمر تک بیٹیاں اپنے یاس رکھنے کاحت بھی دیا۔عدالت بیٹیوں کی حضانت کاحق پندرہ سال کی عمراور شادی تک برز ها بھی سکتی تھی ۔ نان نفقہ کے قوا نین بہتر ہوئے! بچوں والی بیوی کو گھر ا بینے پاس ہی رکھنے کاحق ملا؛ اور وہ جبری Bait el Taa کے خلاف عدالت میں اہیل کرنے کے قابل بھی ہوگئی۔

لیکن نرم پن کے باوجود ان اصلاحات نے ''اسلامی قوانین ، جہال کے قوانین نہیں'' کے نعروں کو تحریک دلا دی۔ انقلاب پہندشیوخ نے جہاں سادات اور عائشہرات کو کھیداور خاندان کے دشمن قرار دیا۔ قدیم اسلامی او نیورٹی الاز ہر میں قسادات شروع ہو گئے۔ طالب علم از کول نے نعر بالگائے: ''ایک ، دو، تین ، چارہ بھیں ایک ، دو، تین ، چارہ ویاں چاہیس!'' در حقیقت قوانین نعر بالا از دوا جی یا کیے۔ طرفہ طلاق کے حق کو ہر گرچینی نہیں کیا تھا۔ حتی کہاں میں کلائٹورس کا شیخ کا بھی ذکر نہیں تھا۔

1979ء میں انور ساوات نے صدارتی فر مان کے ذریعے توانین نافذ کر وہے۔ اس نے حکومت میں عورتوں کی تعداد بڑھانے کی غرض ہے ہے کوئے بھی متعین کیے۔لیکن خافین نے عدالت میں جنگ جاری رکھی۔ 1985ء میں وہ'' جہاں کے قوانین' کومنسوخ کروانے میں عدالت میں جنگ جاری رکھی۔ 1985ء میں وہ'' جہاں کے قوانین' کومنسوخ کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب لڑائی کا وائر ہ کاروسیج ہوگیا تھا اور بنیاد پرست'' خالص اسلا می نظام' تائم کرنے کی خاطر مصری حکومت کا تختہ النے کی کوشش میں تھے۔ ان کا تجویز کروہ نظام اس وقت موجود تمام نظام ہائے حکومت (بشمول مغر فی جمہوریت) کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اسلامی ریاست اپنی مثالی صورت میں لفظ کے کسی بھی جدید مفہوم میں'' تو م' یا'' ملک' اسلامی ریاست اپنی مثالی صورت میں نظام کردہ امت کی طرز پرتمام مسلمانوں کی سیاسی اور ذہبی یو نین ہوگی ۔ کوئی سیاسی جدید میں موجود تیس ہوں گی ، بلکہ صرف ایک متحدہ اسلامی امت میں سنت نہوں گے ۔ بلکہ صرف ایک متحدہ اسلامی امت میں سنت نہوی پرعمل کرے گا۔

خلیفہ کے لیے مرد ہونا اوزی ہے، کیونکہ نمازوں کی امات کروانا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے، اور عورت کوامامت کروانے کی اجازت نہیں (مبادا اس کی آواز روحانی کی بجائے شہوانی خیالات کو تحرید دالائے کی وجہ ندین جائے )۔ خلیفہ کا انتخاب امت کے متاز ارکان کریں گے۔ ایسے خص کا خلیفہ بننا آئیڈیل ہے جوخود کو انتخاب کروانے کی خواہش خلا ہر کرنے کے بجائے تذیذ بک مظاہر کرے۔

ظیفہ کے ماتحت حکومت کی متفتنہ اور عدایہ ہیں: ایک مجلس شور کی جو پچھ اعتبار سے پارلیمنٹ جیسی ہے، اگر جہاس کا کر دار قانون سمازی سے زیا دہ مشاور تی نوعیت کا ہے؛ ماہرین کی ایک مجلس جو ظیفہ کے قریبی مشیروں کا کام انجام دے؛ اور قاضی جو (اکثر اساد کے مطابق) مردی ہونا لازمی ہے، کیونکہ عورتوں کو جذباتی خیال کیاجا تا ہے۔

مکنداسلامی ریاست کے قوانین کااولین سرچشمہ قرآن ہوگا۔لیکن اس کی جیم ہزار آیات میں سے صرف چیرسو آیات قانون ،اورصرف 80 براہ راست جرم وسزا، معاہدوں اور از دواجی قانون سے صنعلق ہونے کے باعث دیگر ماخذوں کو بھی مدنظر رکھا جائے گا۔حدیث بہت سے خلا پر کرتی ہے۔ تیسرا سرچشمہ استصواب رائے ہے، یعنی مسلم امت کے متفقہ طور پر فیصل کردہ معاملات،

کیونکہ ایک حدیث کےمطالق ''میری امت غلط بات پر منفق نہیں ہوگی۔''

مسلمان ایک مثالی اسلامی ریاست بیس این نمائند منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن متصادم آئیڈ یالوجیز کو ہرداشت کرنے کے مفہوم ہیں یہ نظام جمہوریت نہیں ہوسکتا کیونکہ کوئی بھی دنیاوی نظریہ ۔۔۔۔۔ چاہا اے اکثریت کی حمایت ہی کیوں نہ حاصل ہو۔۔۔۔قرآن کے الوبی قوا نین پر فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب الجیریائی حکومت نے 1992ء میں ایک اسلامی حکومت فائم ہونے کے فدشے کے چیش نظرا تخابات ملتوی کیے تو بنیادیہ بنائی کہ اسلام پہند ایک مرتبہ جمہوری انداز بیں منتخب ہونے کے بعد الجیریا کے جمہوری اداروں کوختم کر دیں گے۔ مرکزی اسلامی جماعت 'اسلام کس الویش فرنٹ' کے ادا کین نے مزاحاً اپنا نعرہ بول بنایا: 'ایک مرکزی اسلامی جماعت 'اسلامک سالویش فرنٹ' کے ادا کین نے مزاحاً اپنا نعرہ بول بنایا: 'ایک آدمی ایک ووٹ بھر فرائی بنایا: ''ایک

بیامر بحث طلب ہے کہ ایک مثالی اسلامی ریاست میں مورتیں کیسے حصہ لیں گی۔ اگر چہوہ فلیفہ یا قاضی نہیں بن سکتیں اکیس یہ بیٹن مدید میں است کی تاریخ بتاتی ہے کہ مورتوں نے کلیدی فیصلوں میں حصہ لیا اور پالیسی کے مباحث میں موجود رہیں۔ عورتوں نے اکثر آنخضرت اور خلفائے راشدین ہے دلیل بازی کی اور بھی بھی ان کی آرا فیصلہ کن بھی ٹابت ہو کیں۔

تا ہم ، غز و کی اسلامی ہو نیورٹی میں طالبات کو مستقبل کی اسلامی ریاست میں اپنے مکذ کر دار کا منظر بہت دھندلانظر آیا۔ ہو نیورٹی کے ترجمان احمر ساعتی نے وضاحت کی: ''سیاست کے لیے ایک خصوص وَئی قابلیت در کار ہے۔ معدود ہے چندعور تیں ہی اس قتم کا ذہن رکھتی ہیں۔'' مجھے اس کا جواب بہت بجونڈ الگا ، کیونکہ اُس وفنت فلسطین کی ممتاز سیاسی شخصیت ہنان اشراوی تھی ..... واشنگنن میں امن ندا کرات میں فلسطینی ترجمان۔

''اشراوی کے شوہر سے پوچیں۔اس کے بچوں سے پوچیس۔کیا وہ ایک اچھی ہوی، اچھی ماں اور اچھی بہن ہے۔ اگر وہ یہ تمام فرائض احسن انداز میں پورے کر رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی بچھی بچھی کے گرنے کی قابلیت رکھتی ہے تو ٹھیک ہے، اسے سیاست میں خوش آمدید۔لیکن اگر اس کا شوہر اور بچے سیاست میں اس کی مشغولیت کے باعث متاثر ہور ہے ہیں تو یہ اسلام نہیں ،''احمد ساعتی نے جواب دیا۔سب جانے تھے کہ بنان کا شوہر وہ بیٹیوں کا خیال رکھتا، کھانے پکانے کا انتظام کرتا اور اپنی بیوی کے کام پر فخر مند بھی تھا۔احمد ساعتی نے اس میں سے کی بھی بات کو ماشخ

ے انکارکر دیااور تقارت بھرے لیجے میں بولا:اگرمیراا پٹا گھرمسمار بور ہا بوتو دوسروں کے لیے گھر کیسے بنا سکتا ہوں؟''

ایران نے اپنے بہت ہے سیاس اداروں کواصل اسلامی امت کی طرز پرڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ انقلاب پر بنتے ہونے والے احتجابی مظاہروں ہیں عورتوں کی سیاس سرگرمی کی حوصلہ افزائی کی گئے۔ پارلیمنٹ ہیں عورتیں موجود ہیں ،اور پچھ عورتیں تو ڈپٹی وزرا کے اعلیٰ عبدے تک بھی پہنچ کی ہیں۔
پیکی ہیں۔

انقلاب کے بعد ایران نے جمہوریت کی جانب کچھ قدم اٹھاتے ہوئے ایک ریفرنڈم کروایا جس میں پوچھا گیا: ''اسلامی جمہوریہ: ہاں یا نہ؟'' بہت بڑی اکثریت کی'' ہاں'' کے ذریعے راہ ہموار ہوجانے پرسیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کی گئی اور اسلامی انقلاب کے مقاصد کی جمایت نہ کرنے والے کسی بھی شخص کے لیے عہد کا امید وار بنناممنوع قرار دیا گیا۔ ایران میں سولہ سال سے زائد عمر کے جمخص کو وہ نہ کے احت ٹرن سے زائد عمر کے جمخص کو وہ نہ ویے کا حق ہے۔ ووٹ ڈالنے کو نہ ہی فریضہ جھنے کے باعث ٹرن آئٹ کو نہ ہی فریضہ جھنے کے باعث ٹرن آئٹ کا فی زیاد وہوتا ہے۔ لیکن امید واروں کا انتخاب نہ ہی حکومت کے لیے قابل تبول افراد تک ہی محد و دیے۔

انقلاب ہے قبل کی ایرانی پارلیمن میں انتخاب ہونے والی چار خواتین میں ہے ایک مرضیہ دباغ ایرانی نظام میں قرین قیاس طور پر کامیا ہے سیاست دانوں کی مثال ہے۔ شدید مار کھانے کے باعث کبڑے ین کے ساتھوہ 53 کی عمر میں بھی کہیں زیادہ بوڑھی لگتی ہے۔ اس کی کلا ئیوں پر سیگریٹ ہے جلائے گئے (شاہ کی خفیہ پولیس کی زیر حراست) نشانات کا ایک کٹن بنا ہے۔ انتقلاب ہے قبل مرضیہ اپنے باپ کے کاروبار کتب کی آڑ میں اسلح کی سمگنگ اور بم بنانے کا کام کیا کرتی تھی۔ جب پولیس نے اس پر ہاتھ ڈالا تو اذیتیں دے کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اندام نہائی میں الیکٹروڈ ڈ سیرے ۔ اس قدر شدید انفیکشن ہوگئی کے اس کے بقول' ہو کی وشش میں ایک اندام نہائی میں الیکٹروڈ ڈ سیرے ۔ اس قدر شدید انفیکشن ہوگئی کے اس کے بقول' ہو کوشش میں پولیس نے اس کی بارہ سالہ بیٹی کوتشد دکا نشانہ بنایا ،لیکن ہے سود۔' میں نے اپنی بیٹی کی کوشش میں پولیس نے اس کی بارہ سالہ بیٹی کوتشد دکا نشانہ بنایا ،لیکن ہے سود۔' میں نے اپنی بیٹی کی کوشش میں پولیس نے اس کی بارہ سالہ بیٹی کوتشد دکا نشانہ بنایا ،لیکن ہے سود۔' میں نے اپنی بیٹی کی کوشش میں پولیس نے اس کی بارہ سالہ بیٹی کوتشد دکا نشانہ بنایا ،لیکن ہے سود۔' میں نے اپنی بیٹی کی کوششر میں بولیس نے اس کی بارہ سالہ بیٹی کوتشد دکا نشانہ بنایا ،لیکن ہے سود۔' میں نے اپنی بیٹی کی کوششر میں بولیس نے اس کی بارہ سالہ بیٹی کوتشد دکا نشانہ بنایا ،لیکن ہے سود۔' میں نے اپنی بیٹی کی کوششر میں بولیس نے اس کی بارہ سالہ بیٹی کوتشد دکا نشانہ بنایا ،لیکن ہے سود۔' میں نے اپنی بیٹی کی تعدور کیں۔'

شاید مرضیہ Savak بیل میں ہی مرگئی ہوتی آبیکن ایک خاتون رشتہ دارنے رضا کارانہ طور پر
اس کی جگہ لے لی اور وہ ایک چا در میں چھپ کر فرار ہوگئی۔ صحت بحال ہونے پر وہ دوبارہ لبنان
کے اڈوں سے اسلحے کی سمگلگ اور کمانڈ وزکی تربیت کا کام کرنے لگی۔ جب شمینی پیرس میں
جلاد طن تھا تو وہ اس کی خانم انی سکیورٹی کی چیف بن گئی۔ مرضیہ نے بتایا کہ 1979ء میں مس شمینی کی وطن واپسی سے ایک روز قبل ایک فرانسیسی رپورٹر نے خبر حاصل کرنے کی خاطر آینہ اللہ کے گھر کی پھیلی دیوار بھلانگ کراندر آنے کی کوشش کی۔ 'میں نے اسے دیوج لیا اور اس کھٹیش میں میر سے شخنے میں موج آگئے۔' اس وجہ سے وہ مس خمینی کے ہمراہ وطن واپس ندآ سکی۔ آخر وطن چہنچنے پراس نے اپنی عشر کی مدان سے اپنی عشر بعدان سے دیوج ماہ تک اُس نے اپنی شر بعدان سے اپنی عشر کی مدان سے انگل فی مسئلہ بیس تھا: ''میں سے ایک انتقا بی کور کی قیادت کی۔ مردول کو اُس سے احکامات لینے میں کوئی مسئلہ بیس تھا: ''میں شوٹ کر ناچا نتی تھی ، اور وہ نہیں جانے شھے۔''

پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہونے کے بعد جب ایران نے سوویت یونین کے ساتھ تعلقات بحال کیے تو وہ خینی کے دوا پلجیوں میں ہے ایک کی حیثیت میں گور باچوف سے ملئے گئی۔ جب گور باچوف نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آ کے بڑھایا تو تشویش کا وہ لحدا ہے اب بھی یادتھا۔ مسلمان عوراتوں کو نامحرم مردوں کو چھونے کی اجازت نہیں ،لیکن وہ ایک نہایت حساس سفارتی موقعے پرسوویت رہنما کی بے عزتی نہیں کرتا جا ہتی تھی۔ چنا نچراس نے اپنا ہاتھ جا در میں لہیٹ کرتا مے بڑھادیا۔

پارلیمنٹ میں مرضیہ نے خارجہ پالیسی اور معاشی اصلاح کے معاملات میں عمو ہا کٹریت پہندوں کا ساتھ دیا۔ لیکن وہ عور تول کے لیے اقد امات کی ہمیشہ حامی رہی ، جیسے وظیفوں تک رسائی میں آسانی پیدا کرتا ، بیوہ ماؤں کے لیے وظا نف بہتر بنا تا اور بیرون ملک وظا نف کی تقسیم میں انتہاز کا خاتمہ کرنا۔

کٹر ایران میں مرضیہ جیسی عورتوں کا ختن ہو جانا مضکلہ خیز لگٹا تھا، کیونکہ نسبتا کہیں زیادہ معندل اسلامی ممالک میں عورتوں کوکوئی رتبہ حاصل نہیں تھا۔ اردن میں عورتوں کو 1973ء میں دو شکاحق ملا۔ برتمتی ہے 1967ء میں یارلیمنٹ معطل ہوجانے کے باعث انہیں اس دفت تک یہ حق استعال کرنے کا موقع نہ طاجب شاہ حسین نے 1989ء میں انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔
فی وی کی 41 سالہ میز بان توجان فیصل نے سوچا کہ یہ ایک نشست جیننے کا اچھا موقع تھا۔
ایک سمال قبل اس نے نیاجیٹ شو' عورتوں کے مسائل' شروع کیا تھا جس میں ہر بہنے عورتوں سے متعلقہ کوئی مخصوص موضوع زیر بحث المایا جاتا۔ یہ جلد ہی اردن کی تاریخ کا متمازع ترین ٹی وی شو بن گیا۔ایک پروگرام میں ہو یوں کی پھائی کے بہت زیادہ واقعات پر تنقید کی گئی تو تحصیلے مردوں کی بن گیا۔ ایک پروگرام میں ہو یوں کی پھائی کے بہت زیادہ واقعات پر تنقید کی گئی تو تحصیلے مردوں کی جانب سے بینکٹر وں خطوط موصول ہوئے جنہوں نے اصرار کیا کہ ہیو یوں کو مارنے کا حق انہیں خدا نے دیا تھا۔

حقوق نسواں کی حامی مسلمان عورتوں کے لیے چند ایک معاملات ہی زیادہ حساس ہیں۔ قر آن میں فر ماں بردارعورتوں کوصالح قر اردیا گیا،اورسمشی کا خدشہ محسوں ہونے پرانہیں ڈانٹنے، بستر وں سے الگ کرنے اور جا بک سے مارنے کی مدایت بھی ملتی ہے۔ قر آن میں ''حنسوَ ب'' کی اصطلاح استعمال ہوئی نسوانیت پیندوں کے خیال میں اس کا ترجمہ' پُر سے مارنا'' بھی کیا جا سکتا ہے۔قرآن میں دیجرجگہوں برعورتوں ہے شفیقا نے سلوک بر ہی زور دیا گیا ،البذا اُن کی رائے میں لفظ کا درشت ترین مغہوم اخذ کرنا غیرمنطقی ہے۔ان کےمطابق آیت کا مطلب مرحلہ بہمرحلہ اقتدامات ہیں: پہلے ڈانٹنا، پھربستر ہے دور رکھتا؛ اور اس کے بعد ملکے سے مارتا۔ سنت نبوی پڑممل كرنے والا كوئي مسلمان تمھى آخرى حد تك نبيس جائے گا۔ كيونكہ آنخضرت نے تمھى اپني كسي بيوى كو بطور سزاہم بستری کے حق ہے محروم نہ کیا ،اور اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ماتا کہ آپ نے مجھی سمسی زوجہ پر ہاتھوا تھا یا ہو۔ایک حدیث کے مطابق آپ نے مسلمانوں کو بتایا:'' تم میں ہے پچھے کی بیویاں میرے پاس آ کرشکایت کرتی ہیں کہ شو ہرانہیں مارتے پیٹتے ہیں۔اللہ کی تتم ہم ہیں ہے ایسا كرنے والے لوگ بہترین ہیں ہیں۔ "تو جان نے گھر بلوتشد د كا خاتمہ كرنے كے ليے اس حديث پر بہت زیادہ زور دیا۔ لیکن قرآن کا <sup>لفظ</sup>ی ترجمہ داضح طور پر بیوی کو مارنے پیٹنے کی اجازت دیتا تھا۔ لہٰذامغترض مردوں نے اسے فوراً ملحد قرار دبیریا۔

جب ٹیلی ویژن شیشن نے کوئی ایک سال تک دھمکیاں سننے کے بعد توجان کا پروگرام منسوخ کیا تو اس نے انتخاب کڑنے کی ٹھائی۔اس کے پروگرام میں عورتوں کومزید حقوق دینے کے لیے عاکلی قوانین میں اصلاح کرنا بھی شامل تھا۔ جواب میں بنیاد پرستوں نے اس کے خلاف ندہجی عدالت میں تکفیر دین کا مقد مددائر کر دیا۔ قرآن میں مرتدوں کے لیے سزائے موت کا حکم ہے،
لیکن اردن اس قسم کی سزائے موت کی منظوری نہیں دیتا۔ اس کے باوجودا گرتو جان مجرم قرار پاتی تو
اس کا نکاح فنخ ہوجا تا اور بچوں کی تحویل کا حق بھی نہ ملتا۔ الزام لگانے والوں نے مطمئن نہ ہونے
پرمطالبہ کیا کہ تو جان کو تل کرنے والے کسی بھی مسلمان کو سزاے مبر کی قرار دیا جائے۔ عدالت میں
آتے وقت تو جان پولیس کے بہرے میں ہوتی تا کہ اسے نعرے لگاتے ہوئے انتہا پہندوں کے
تجمعے سے بچایا جا سکے۔

اس نے بتایا: '' مجھے آدھی رات کے وقت کالر آئے گئیں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ مورتیں بھی مجھ پر چلاتیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جھے مرتا ہوگا۔' تو جان کورضا کار ہاؤی گارڈ ز کے نرفے میں انتخابی مہم چلاتا پڑی۔ اس کے گائتا کالوجسٹ شو ہرکوشد یددھمکیوں کے باعث اپنا کلینک بند کرنا پڑا۔ انتخابات کے نتائج میں تو جان چھامیدواروں میں تیسر نہر پر آئی۔ اس کا حلقہ ایسے دوصلقوں میں شامل تھا جہاں انتخابی افسروں کو تھین بے قاعد گیوں کا ثبوت ملا۔ کوئی بھی خاتون امیدوار پارلیمنٹ کی نشست نہ جیت سکی۔ اسلام پند غالب دھڑ ابن کر ابھر ے۔ ہیں نشستیں اسلامی برادری اور مزیدا کے درجن خود مینارکٹر مسلمانوں کولیس۔

اسلامی بلاک جلد ہی الگ سکولوں کے قیام ، شراب پر بابندی لگانے اور سودی کار وہار ختم کرنے کے لیے مہم چلانے لگا۔ پارلیمنٹ میں مرد • ینر ڈریسرز کے قورتوں کے بال کاٹنے پر پابندی لگانے جیسے فروگ مسائل زیر بحث لائے گئے ۔ جب پچھا یک وزراً نامزوہ ہو گئے تو ان کے زیرا نظام وزارتیں فاتون ملاز مین کے لیے مشکل جگہ بن گئیں ۔ پچھا یک کواپنے بال چھپانے پر مجبور کیا گیا تا کہ بے روزگارمردوں مجبور کیا گیا تا کہ بے روزگارمردوں کونوکریاں ال سکیں ۔

جلدی تو جان کے جھوٹے سے فلیٹ پرعورتوں کا تا نتا بندھ گیا۔ '' زیادہ تر نے خفت کا اظہار
کیا کہ انہوں نے امتخابات کو بنجیدگی سے نہ لے کر بہت بڑی غلطی کی '' تو جان نے بتایا۔ اردن
کے امیر اور پڑھے لکھے اعتدال پسندلوگوں کو یقین تھا کہ اردن کا بادشاہ پارلیمنٹ کو فیقی اختیارات
منہیں دے گا۔ انہوں نے انتخابات کا دن بطور تعطیل منایا اور ووٹ دینے کی زحمت گوارانہ کی۔
''ان سب نے اگلی مرتبہ ووٹ ڈالنے کا دعدہ کیا۔ ہیں ہی امید کرسکتی ہوں کہ استخابات

آتے آتے بہت دیر شہوجائے ''توجان نے کہا۔

نومبر 1993ء میں جب اردن کے ہے استخابات ہوئے تو 60 فیصد ووٹروں نے اپنا حق استعمال کیا، جبکہ 1989ء میں بیشرح 41 فیصد تھی۔ بیداضا فی ووٹ بغیاد پرستوں کواٹھا کر چینکنے اور توجان کواردن کی مہلی منتخب نمائندہ خاتون کے طور پر پارلیمنٹ میں لانے کے لیے کافی تھے۔

نتائج میں شاہ حسین کے ایک خصوصی اقد ام نے بھی حصہ ڈالا۔ اس نے شہری علاقوں میں بنیاد پرستوں کی برتری کم کرنے کی خاطر ووٹنگ کے قوانین میں نبایت لطیف تبدیلیاں کیں ۔ عوامی ریلیوں پرعا کد پابندی اٹھانے ہے قبل شاہ حسین نے اپنے خطاب میں ''منبر پر جیٹھنے والوں کو ہات کرتے وقت خوف خدا کرنے '' کا کہا۔ شاہ کی مہارت بنیاد پرستوں کو سیاسی عمل سے خارج کیے بغیران کا اثر ورسوخ کم کرنا اور انڈرگراؤنڈ جانے پر مجبور کرناتھی ، جبیبا کہ الجیریا میں مجوا۔

لیکن انتخابی طریقیہ کار میں تبدیلیوں کے باوجودتو جان کی حمایت کافی برختی جارہی تھی۔ بہت سے اہل اردن نے ساری انتخابی مہم کے دوران اس کا حوصلہ بڑھایا ؛ انتہا پیندوں نے اس کا خون بہانے کوا کیک سرتبہ پھر ندہجی فریضہ قرار دیا تھا۔ ممان میں ایک مقابل امیدوار نے اپنے پروگرام میں ''عورتوں ہے آئین حقوق واپس جھینے''کاوعدہ کیا۔

فقے کے سرور میں ڈونی ہوئی توجان نے کہا، 'میں نے صرف اپنا او پر بھروسہ کیا اور کامیاب
رہی۔' دیگر امید وارخوا تین نے اچھی کارکر دگی نہ دکھائی۔ تین عشروں سے ساجی خدمت میں
مشغول بچپاس سالہ ناد میہ بچت پر ایک مباحثہ سے اضحے پر پھر برسائے گئے کیونکہ بنیا و پرستوں نے
کہا تھا کہ وہ پوچھے گئے سوالات کا جواب کسی مرد کے توسط سے دے ۔۔۔۔۔ بخلوط اجتماع میں اس کی
آواز شہوت انگیز خیال کی گئی۔ نادیہ نے اپنی شکست کوفل فیانہ انداز دیتے ہوئے بلاتاسف کہا،
''ابیا دور آئے گا جب بوام پارلیمنٹ میں عورتوں کی موجودگی کے عادی ہوجا کیں گئے۔''

تو جان یقینا واقعی بیر مقصدا پنائے ہوئے تھی۔اوراس کاراستہ آسان نہیں تھا۔ بحثیت قانون سازاس کا اولین مقصد عورتوں کی بے تو قیری کرنے والے متعدوقوا نین بیس سے ایک کی اصلاح پر زور دینا تھا۔اس نے سفر کا پرانا ضابطہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جوعورتوں کو ملک جھوڑنے سے قبل ایٹ شو ہروں سے اجازت نامہ لینے کا تفاضا کرتا تھا۔ وہ عورتوں کے پاسپورٹ بھی تبدیل کرنا جا بہتی تھی جس بیں ان کے اینے ناموں کو وقعت دینے کی بجائے محض شو ہریا سابق شو ہرکی

''یوی'''''یوه''یا''مطلق'' لکھا جاتا۔اس وقت پارلیمنٹ میں تو جان کی کامیابیوں کے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت تھا الیکن انتہا لیند جانتے تھے کہ اس کاو ہاں موجود ہوتا ہی کافی بڑی کامیا بی تھی۔

کھ اسلامی ممالک میں عورتوں کے سیاست وان بننے کا تصور بھی بڑی دور کی بات ہے۔
سانت ماہ طویل عراقی قبضے کے دوران کو بہت میں عورتوں نے ہی عراقی گولیوں کا سامنا کیا اور امیر
کی واپسی کے جن میں مظاہر ہے کیے عورتوں نے مختصری مدافعتی تحریک کوزندہ رکھا، کھانا اور ہتھیار
سمگل کیے ، غیر ملکیوں اور جنگ بحودی کو پناہ دی۔ لیکن جب امیر واپس آیا تو 1902ء کے پارلیمانی
استخابات میں آئیس ووٹ کا حق بھی ندویا۔

حملے نے بل میڈیکل کی ایک طالبہ ارتج الخطیب نے اپنی گولڈ مرسیڈیز سپورٹس کار میں رکھے ہوئے فون کی مدوسے سیاس شظیم سازی کی عراقیوں نے '' آئی آؤ ڈیموکر لین'' کے شکر سمیت کار چرالی۔ ارتج کے سوشلسٹ والدین کو بیت کے رواجی نظریۂ عورت کی پروانہیں کرتے تھے، لیکن ارتج نے خود ہی چھونک چھونک کرفند مرکھا؛ وواپ نسوانیت پند خیالات کو سننے والوں اور حالات کی مطابقت میں معتدل بناتی رہی تا کہ وہ یو نیورٹی کی ساتھی طالبات کے لیے قابل قبول ہوں۔ جنسوں کی علیحدگی کی کو بی روایات پر عمل کرتے ہوئے اس نے سیاسی اجتماعات میں عورتوں کے جنسوں کی علیحدگی کی کو بی روایات پر عمل کرتے ہوئے اس نے سیاسی اجتماعات میں عورتوں کے لیے الگ کمر مے خص کے جن میں ویڈ یوسٹم لگایا گیا تھا تا کہ وہ بحث س تکیں۔

سرحد کے اس پارسعودی عرب میں بحث کا تصور بھی قابل نفرین تھا۔ سعودی عرب میں واقعثا کوئی سیاسی کچرموجود نہیں۔ دہران میں ملبوسات اور گفشس کا ایک سٹور چلانے والی سعودی خاتون نبیلہ الباسم نے کہا، ' مہمیں جمہوریت کی ضرورت نہیں ، ہمارے پاس اپنی صحرائی جمہوریت ہے۔' 'اس کا اشارہ ' مجلس' نا می قدیم صحرائی روایت کی جانب تھا۔ ۔۔۔ بھگر ان خاندان کے زیرا ہتمام ہفتہ وار اجتماعات جہاں رعایا کا کوئی بھی شخص درخواسیں وائر کرنے یا شکایات پیش کرنے کی آزادی رکھتا تھا۔ درحقیقت جہاں رعایا اپنے بادشاہ کے رکھتا تھا۔ درحقیقت جہاں کی نوعیت نہایت جا گیردارانہ تھی جس میں بااحترام رعایا اپنے بادشاہ کے کان میں چیکے سے پچھے کہنے کے لیے چند سیکنٹر نصیب ہونے کاعاجز اندانداز میں انتظام کرتی ۔ کان میں چیکے سے پچھے کہنے کے لیے چند سیکنٹر نصیب ہونے کاعاجز اندانداز میں انتظام کرتی ۔ کان میں چیکے سے پچھے ایک دوست کے متعلق بتایا جس نے حال بی میں شاہ فہد کی یوی کو درخواست بیلے نے سارے کا خالے ۔ بیئر سیلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ہے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ہے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے ۔ بیئر میلون کے آلات درآ مدکرنے کی اجازت دی جائے کے ایکا ہوئے کے ایکا ہوئے کے ایکا ہوئے کی ان کی کی ایکا ہوئے کے کی ان کی در بی حال میں میں میان کے کی ایکا ہوئے کے ایکا ہوئے کی کو ایکا ہوئے کی ایکا ہوئے کی کی ایکا ہوئے کی کو ایکا ہوئے کی ایکا ہوئے کی ایکا ہوئے ک

سعودی عرب میں ، یئر ڈرینگ سیلونز پر پابندی تھی کیونکہ مذہبی اشیکشمنٹ ہرائی چیز پر غضب
تاک ہوجاتی جوعورتوں کوان کے گھروں ہے باہر آنے پر ماکل کرتی۔ ورحقیقت ممتاز سعود یوں ک
زیر ملکیت اور فلپائن یا شامی ہوئیشنز کے عملے والے سیلون بھر پور کاروبار کر رہے تھے۔ ''میر ک
دوست چوری چھپے کاروبار چلاتے چلاتے تھگ آگئ تھی '' نبیلہ نے بتایا لیکن ابھی تک درخواست
کاکوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ''ورخواسی کارگر ہیں۔ لیکن اس معاشر ہے ہیں آپ کودوستانہ بنیا دول
پر کام کرنا ہوتے ہیں ، ایک گھرانے کے فرد کی طرح۔ آپ چیزوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں ، لیکن یہ
فیصلہ قبول کرنا پڑتا ۔ کوئی آزاد پر ایس اور رائے عامہ بموار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہونے کے
فیصلہ قبول کرنا پڑتا ۔ کوئی آزاد پر ایس اور رائے عامہ بموار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہونے کے
فیصلہ قبول کرنا پڑتا ۔ کوئی آزاد پر ایس اور رائے عامہ بموار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہونے کے
فیصلہ قبول کرنا پڑتا ۔ کوئی آزاد پر ایس اور رائے عامہ بموار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہونے کے
فیصلہ قبول کرنا پڑتا ۔ کوئی آزاد پر ایس اور رائے عامہ بموار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہونے کے
فیصلہ قبول کرنا پڑتا ۔ کوئی آزاد پر ایس اور رائے عامہ بموار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہونے کے
فیصلہ قبول کرنا پڑتا ۔ کوئی آزاد پر ایس اور رائے عامہ بموار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہونے کے
فیصلہ قبول کرنا پڑتا۔ کوئی آزاد پر ایس اور رائے عامہ بموار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہونے کے

سعودی عورتوں صرف ایک حوالے ہے اپنی قسمت پر تنقید کرنے کو تیار تھیں۔ ان کی ڈرائیونگ پرعائد پابندی خلیج کی جنگ کے دوران سعودی عرب کی سز کوں پر بونی ٹیل والی امریکی فوجی عورتوں کوٹرک چلاتے و کی کرطویل عرصہ ہے چلی آ رہی اس سلکتی ہوئی بحث کوئنی ہوا ملی۔ جنگ کے باعث صرف امریکی خوا تین ڈرائیور بی نہیں آئی تھیں۔ عراقی حملے ہے بھا گئے والی بہت ہی کو بی عورتیں بھی مرسیڈ یز خود چلا کر بے نقاب سعودی عرب پہنچیں۔

اکتوبر 1990ء بیل ڈرائیونگ کے حق کی خواہش مندسعودی مورتوں کے متعلق اخبارات میں مضامین چھپنے گئے۔ مختلف مورتوں نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیہ وچ ان کے لیے سوہان روح ہے کہ دہ کو بی عورتوں کی طرح اپنے بچوں کو بحفاظت دوسری جگہ پرنہیں لیجاسکتی متھیں۔ بچھ نے معاشی مسائل اٹھا کے اور بتایا کہ اوسط سعودی گھرانے کی جیس فیصد آمدنی ڈرائیوروں کی تخواہوں پرخرچ ہوتی تھی۔ سعودی عرب میں 3,00,000 کل وقتی پرائیویٹ شوفرز تھے ہیکن باہر آنے جانے کی خواہش مند ہر سعودی عورت کے لیے ایک ڈرائیور پھر بھی مہیانہیں ہور ہا تھا۔ فررائیوروں سے محروم عورتیں کہیں آنے جانے کے لیے ایک ڈرائیور پھر بھی مہیانہیں ہور ہا تھا۔ شمیس یورتوں کو ڈرائیور کی مربون منت کے لیے ایک ڈرائیور کی کھورت کا حق دیتے ہی کے معامیوں نے اسلام کا بتا کھیا اور نکتہ اٹھا یا کہ عورت کا حق دینے کی کچھ عامیوں نے اسلام کا بتا کھیا اور نکتہ اٹھا یا کہ عورت کا حتی دینے مارتوں کو درائیوں کو درائیوں کے ساتھ اسلیوں نے اسلام کا بتا کھیا اور نکتہ اٹھا یا کہ عورت کی سے مردون کرائی مردوکوں کے درائیوں کو درائیوں کے مارتوں کے ساتھ اسلیم کا بتا کھیا اور نکتہ اٹھا یا کہ عورت کا حتی درائیوں کے درائیوں کو درائیوں کو درائیوں کو درائیوں کو درائیوں کی مردون کے ایک انتا غلط تھا۔

ماہ نومبر کے اوائل میں منگل وارکی ایک دو پہر کو 47 عورتیں اپنے شوفر ز کے ساتھ کاروں میں

مظاہرے میں حصہ لینے والی عورتیں سعود یوں کے بقول'' اوجھے خاندانوں' سے تعلق رکھتی سے حصر سے دولت مند ، ممتاز قبیلے جو حکم ان السعو وسلطنت کے ساتھ قریبی تعلقات میں بند ہے ہوئے والی تمام عورتیں پختہ کار پروفیشنلر تھیں جنہوں نے سمندر پار سے انٹر بیشنل ڈرائیونگ کرنے والی تمام عورتیں پختہ کار پروفیشنر تھیں جنہوں نے سمندر پار سے انٹر بیشنل ڈرائیونگ السنس لے رکھے تھے متعدد کا تعلق ریاض یو نیورٹی کے شعبہ خوا تین کی فیکلٹی سے تھا، مثلاً میڈیسن کی پروفیسر فاتن الزمیل دو یگر عورتیں پیشہ ورانہ کی ظرے فابل قدرتھیں، جیسے عائش المنا جس نے کولوراڈ و یو نیورٹی سے سوشیالو تی جی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی اورفیشن سے لے کر کم پیوٹرٹر بینگ سفرتیم کی سربراہ تھی ۔ اگر چہ ان جی سے کہ عورتوں کی زیر ملکیت کاروباروں سے ایک کنسورشیم کی سربراہ تھی ۔ اگر چہ ان جی سے کہ عورتیں عام طور پر نقاب نہیں کرتی تھیں ، لیکن مظاہر سے جی آتے وقت سب نے آتھوں تک سارا چر وڈھانپ رکھا تھا۔

مظاہرے نے بل عور توں نے گور فرریاض شہرادہ سلمان بن عبدالعزیز کوا یک درخواست ہیں علی مظاہرے سے حکمران خاندان کا ایک کافی ترتی پسندر کن خیال کیا جاتا تھا۔ درخواست میں شاہ فہدالتجا کی گئی کہ وہ ' اپنا پیدری دل' کھول کران کا ڈرائیو کرنے کا' انسانی مطالبہ 'پورا کرے۔انہوں نے دلیل دی کہ عہد نبوی کی عورتیں بھی اونٹوں پرسواری کیا کرتی تھیں۔انہوں نے لکھا کہ اسلام میں اس کی شہادت موجود تھی ،'' معلم انسانیت اور انسانوں کا آقا اس قدر عظیم ہے کہ اس کے دیے ہوئے اسباق جہالت کی تاریکی دورکرنے کے لیے دوزروشن کی طرح عیاں ہیں۔''

عورتیں پولیس شیشن میں زیر حراست تھیں کہ پرنس سلمان نے ان کی حرکت پر بحث کرنے کے لیے متناز ندہجی اور قانونی ماہرین کا اجلاس بلوایا۔ قانونی ماہرین نے نتیجہ اخذ کیا کہ کسی سول خلاف ورزی کا ارتکاب نہیں ہوا، کیونکہ سب عورتوں کے پاس انٹریشنل ڈرائیونگ لائسنس تھے جنہیں سعودی قانون بھی تشلیم کرتا تھا۔ نہ بھی نمائندوں نے رائے دی کہ کوئی اخلاقی خدشات ملوث نہیں سے ، کیونکہ عورتیں با پر دہ تھیں ،اورقر آن میں ڈرائیونگ جیسے کسی تعلی کومنوع قر ارنہیں دیا گیا۔عورتیں رہا ہوگئیں۔

جدہ اور دہران میں عورتنی ای طرح کے مظاہرے کرنے کے لیے جمع ہوئیں۔وہ تکران خاندان کی جانب ہے پس بروہ تمایت و کھے کر باحوصلہ ہوئی تھیں لیکن تب پشت ہے وارجوا۔ مظاہرے کی افواہ بہت تیزی ہے بھیلی، حالا نکہ سعودی میڈیانے اے کوئی کورتج نہیں دی تھی۔مظاہرے میں حصہ لینے والی عورتیں جب الگلے روز بو نیورٹی پہنچیں تو آئبیں اپنی تمام طالبات کی جانب سے ہیروؤں والا استقبال ملنے کی امید تھی گر پجھا بیک نے اینے دفتر وں کے درواز وں برچنیں لکی ہوئی یا کمیں جن میں آئیں غیراسلامی قرار دے کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ رجعت پیند طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد نے کچھاسا تذہ کی کلاسوں کا بائیکاٹ کیا۔جلد بی مساجد ہے ان کے خلاف فتوے جاری ہوئے۔گلیوں بازاروں میں پیفلٹوں کی بارش ہونے گلی۔ایک پیفلٹ میں'' برائی اورشہوانیت کے فروغ کی حامیوں کے ناموں'' کی فہرست اور فون نمبر دیے گئے۔ ہر نام کے آ گے "امريكي سيكولرست" يا" كميونست" جيسالقابات بهي درج تنفير سيفلنون بين كها كيا: "بيه بين آفت کی جڑیں۔انبیں اکھیڑ پھینکو! انبیں اکھیڑ پھینکو! سرز مین تو حید کو یاک کر دو۔'' تو تع کےمطابق ان عورتوں کے ٹیلی فون بیجنے لگےاور گالیوں بھری کالڑآنے لگیس۔اگرفون ان کےشوہراٹھاتے تو انہیں بدكر داريو يوں كوطلاق دينے كا كہاجاتا ، يا پھريو يوں كوكنٹرول نەكر سكنے يران كى تحقير كى جاتى \_ انتہا ببندوں کے دباؤ ڈالنے پرشاہی خاندان فوراً بھیگی بلی بن گیا۔شنرا دہ سلمان کی سمیٹی کی آ را ُ فن کر دی گئیں۔اس کی بجائے حکومت نے عورتوں کوان کی ملازمتوں ہے معطل کیا اور یا سیورٹ صبط کر لیے ۔ سکیورٹی ہولیس نے ایک متناز اور بارسوخ سعو دی مر دکوبھی گرفتار کیا جس پر الزام تھا کہاں نے برطانوی فلم ساز عملے کو پچھ بتایا تھا۔اسے مار بیٹ کر بوچھ کچھ کی گئی اور پھر کئی ہفتوں تک جیل میں رکھا گیا۔

حکمران خاندان اسلامی بنیادول پرعورتوں کا ساتھ دیے سکتا تھا۔ انتہا پہندوں کی تمام کارروا کیاں قرآن کے عین خلاف تھیں۔قرآن کے مطابق کسی عورت پر بہتان لگانے والے شخص کواشی وُروں کی سزاملنی جا ہے۔

کین مظاہروں کے ایک ہفتے بعد وزیر داخلہ شمرادہ نیف ہن عبدالعزیز بھی دشنام طرازوں
کے ساتھ مل گیا۔ مکہ میں ایک اجلاس کے دوران اس نے مظاہروں کواحقانہ حرکت قرار دے کر
مستر دکیااور کہا کہ واقعہ میں بلوث پچھ خواتین کی پرورش سعودی عرب سے باہر ہوئی تھی نہ کہ 'اسلامی
گھرانے میں۔' تب اس نے سعودی عرب کے سرکر دہ شخ عبدالعزیز بن بازی جانب سے ایک
نیافتو کی پڑھ کرسنایا جس میں کہا گیا تھا کہ عورتوں کی ڈرائیونگ 'اسعودی شہریوں کی اسلامی روایت
سے متضاد تھی۔' اگر اس سے پہلے ڈرائیونگ کرنا غیر قانونی نہیں تھا تو اب ہوگیا۔ وزیر داخلہ کے
بیان کو صفحہ اول پر جگہ ملی اور بید ڈرائیونگ کے سلسلے میں احتجاجی مظاہر سے کے حوالے سے سعودی
بیان کو صفحہ اول پر جگہ ملی اور بید ڈرائیونگ کے سلسلے میں احتجاجی مظاہر سے کے حوالے سے سعودی

اگر چہ مظاہرے ہے تیں ان میں ہے چندا کیے عورتوں کے ساتھ میر ارابطہ تھا لیکن بعد میں کسی نے بھی میری کال ندئی۔ ان سب کو تیر دار کر دیا گیا تھا کہ غیر ملکی میڈیا کے ساتھ کسی بھی رابطے کے بہتے میں انہیں دوبارہ گرفآر کرلیا جائے گا۔ سب عورتوں کو اپنے فون ٹیپ ہونے اور گھروں کی گرانی کے جانے کا یقین تھا۔ جھے''ایک فخر مند سعودی خاتون' کی جانب ہے ایک اواس خطام وصول ہوا جس میں' چزیاوں کو پکڑنے' کی تفصیل بیان کی گئی ہیں۔ اس نے لکھا،''کٹر بنیاد پرست ان عورتوں کے خلاف درخواستوں پرطالبات سے جرزاد سخط کروار ہے ہیں۔' وہ''اس موقع ہے فائدہ اٹھا کرلبرل ازم، حکومت اورامر کیکہ کے خلاف جذبات کو بھڑکا نا اورا پی طاقت کا مقاہرہ کرنا چاہے ہے۔' ایک اور عورت نے جمھے سادہ سا پیغام بھیجا:' منہیں نے اس لیے ایسا کیا تا کہ میری پوتیاں یہ کہنے کے قابل ہو تکیں کئیں وہاں موجود تھی۔''

مئیں نے مظاہرے میں شرکت کرنے والی ایک خانون کے کسی رشتہ دار ہے بھی بات کی۔ اس نے اداس کہے میں کہا،' تعمیں نے اسے حوصلہ دلایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ دفت بہت موز دل ہے۔اب پینصب العین دس سال پیچھے چلا گیا ہے۔۔۔۔۔میس ٹن کنکریٹ تلے دب گیا ہے۔''



وسوال باب

## مسلم عورتوں کی تھیلیں

جب خواتین کی بہلی اسلامی کھیلوں کی افتتا تی تقریب کے موقع پر شعل بردارا پیتھنیٹ سٹیڈیم میں داخل ہوئی تو دس ہزار تماشا ئیوں نے تالیوں سے آسان سر پر اٹھالیا۔ اس نے لیے لیے اور نے تلے ڈگ بھرتے ہوئے ٹریک کا چکرلگایا تو مشعل کے شعلے او پر کی ہوا کوچاہ رہے تھے۔ مجمعے کے درمیان او نچے سٹینڈز پر جیٹھا ہوا اس کا باپ خوشی سے رو دیا۔ مشعل بردار ، اٹھارہ سالہ پدیدہ بولور بزادہ سات سال کی عمرے ایرانی ٹریک شار چلی آر بی تھی ۔ لیکن یہ پہلاموقع تھا جب باپ نے اسے بھا گئے ہوئے دیکھا۔

وہ اس لیے دیکھنے کے قابل ہوا تھا کیونکہ یدیدہ نے دنیا کا پہلاٹر یک سوٹ تجاب پہن رکھا تھا۔ سوٹ کا سفید سکارف بالوں کی ہرا یک لٹ کو چھپائے ہوئے تھا، اور ایک کالا ، نخنوں تک لمبا جہلی جری کے بنچاور یا بجائے کے بانچوں کے گرواہرار ہاتھا۔ سٹیڈیم کے وسط میں وس ممالک جہلی جری کے بنچاور یا بجائے کے بانچوں کے گرواہرار ہاتھا۔ سٹیڈیم کے وسط میں وس ممالک سے خوا تین کی سپورٹس نیمیں اپنے اپنے تو می جھنڈوں کے سامنے قطار بنائے کھڑی تھیں۔ شام اور شرکا اُستان کے دستوں کے درمیان بھی کھی کوئی تو جھاتی ہاتھ اپنے سکارف کوٹھیک کرتا ہوا دکھائی و جھاتا تھا۔

ا گلے روز بڑے جوش وخروش سے مقابلہ شروع ہوا تو استعلینس اپنی زیادہ جانی بیجائی الانکرا (Lycra) شارٹس اور چست بے آستین قمیضوں میں نظر آئیں۔ باسکٹ بال مٹیڈیم میں جب ایرانی ٹیم کی کپتان سپرنٹ لگا کرآ ذر ہائیجانیوں کے سامنے سے سروس کروانے گئی تو مسرورخوا تین تماشائیوں کی داداور چیخ و پکار نے سارے سٹیڈیم کو دہلا دیا۔ سٹیڈیم کے دروازوں سے ہاہر سلح پولیس اہلکارچہل قدمی کرر ہے تھے تا کہ کوئی مردا تدر نہ جا سکے۔ائدر،سٹیڈیم کی دیوار ہے بہت او پر ٹمینی کا قد آ دم پوسٹر ایسنے ہیں شرابوراورشارٹس ہیں ملبوس خوا تین استھلیٹس کود کھے رہاتھا۔

فروری 1993ء کے اوائل میں مجھے خواتین کی پیلی اسلامی کھیاوں کے متعلق پہاچلا، جب انٹر پیشنل اولیک سمیٹی کی برطانوی نمائندہ میری گلمین ہیگ نے لندن میں مجھے گھر پر فون کر کے اطلاع دی اور بوجھا کہ ایک مغربی عورت کو تنبران جانے وقت سامان میں کیا پچھ شامل کرنا جائے۔ انٹر پیشنل اولیک سمیٹی کو بطور مرصر کھیاوں میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی اور سابق اولیک چہ پہنی کو بطور مرجم کھیاوں میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی اور سابق اولیک پہنی نہیں ہونے کے ناتے اے مصر بنیا تھا۔

چندروز بعد مئیں اپنے لیے خود ہی دعوت نامے کا بندو بست کر کے ٹریک اینڈ فیلڈسٹیڈ یم میں کھلاڑیوں اور تماشا ئیوں کے درمیان اسے ملنے گئے۔ کسی نے ایک آفیشل میز کی جانب اشارہ کر کے میری را بنمائی کی جہاں کا لیے نقاب والی عورت کے پہلو میں کسرتی جسم والی ، دہلی بتلی عورت میں میری را بنمائی کی جہاں کا لیے نقاب والی عورت کے پہلو میں کسرتی جسم والی ، دہلی بتلی عورت میں میٹی تھی ہوئے ہے ، جسم پر ایک ڈیٹم جیکٹ اور لبرٹی جسم کی نصور وائی شرک ، بلیوجینز اور پیروں میں استھلید شوز ہتے۔ میں نے قریب جا کر اپنا تعارف کر وایا۔ وہ مسکرا دی سی اجتماعات میں جاب پہنا الازی نیس میس ہیں ہے قریب جا کر اپنا تعارف کر وایا۔ وہ مسکرا دی ، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولی: 'فائزہ ہاشی ، ایرانی اولیک کمیٹی کی وائس پریذیڈنٹ ۔' پھراس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولی: 'فائزہ ہاشی ، ایرانی اولیک کمیٹی کی وائس پریذیڈنٹ ۔' پھراس نے کا لے برقعے والی عورت کی جانب اشارہ کر کے کہا، ''یہ انٹریشنل کمیٹی سے آئی ہوئی جاری برطانوی مہمان ہے۔'

فائزہ ہائی صدر ہائی رفسنجانی کی تمیں سالہ بیٹی اورخوا نین کی پہلی اسلامی کھیلوں کی روح رواں مختی ۔ اسلامی انقلاب کے بعد خوا تین کی تھیلیں عملاً بالکل ختم ہوگئی تھیں کیونکہ ملاؤں نے سابقہ شاہی عہد کے تخلوط اجتماعات اور مقابلہ بازی پرفوری پابندی عائد کر دی تھی۔ بے پردگی والے استصابع کی اس میں لڑکیوں کے جسم کی نمائش اورلڑکوں کے ساتھ ٹرینگ کے خیال نے بہت سے تہیں ایرانیوں کو کھیلوں کے خلاف کردیا تھا۔

1979ء میں اپنے ریڈ یو خطاب میں تمینی نے عوام کو بتایا تھا، 'اسلام میں کوئی تفریح نہیں۔'
اس کے جینے بی تہران شہراس خیال کی عکائی کرتا رہا۔ عراق کے ساتھ معاشی طور پر تباہ کن جنگ اور اسلامی جوشیوں کی عقابی نگا ہوں نے شہر کو سیمنٹ کے رنگ کی دلگیر عمارات اور بے نیاز لوگوں کا شہر بتا ویا تھا۔ انقلاب ہے پہلے کے تمام شبینا جماعات ختم ہو چکے تھے۔ حتی کے بلئز اور کینگلی فرائیڈ چکن جو اکنٹر ہوگئے۔ خوفناک امتزاجات نے جنم لیا تھا، جیسے سابق لاس اینجلس چکن جو اکنٹر ہوگا ہے۔ خوفناک امتزاجات نے جنم لیا تھا، جیسے سابق لاس اینجلس بولیوارڈ پر سابق انٹر کائی نینئل ہوئل جا ہوئی جا بسٹریٹ پر ''گل شہادت'' ہوٹل بن گیا تھا جہاں باتھ رومز میں فشش کیے اور ابنی میں 'امر یکہ مردہ باذ' کا پوسٹر آویز اں ہوگیا۔

تاہم ، خمینی اس کے باوجودجسمانی چستی کی ضرورت سے بالکل بی بے بہر ہبیں تھا۔اس کے اینے روزمر دمعمول میں گھر کے حن کے اندر بی ایک واک شامل تھی۔

وولت مند، زمینوں کے مالک رفسنجانی قبیلے نے جسمانی ورزش کرنے اور حتی کے ملاؤل کی نظر
میں کچھ نالیند بدہ تفریح کو بھی مناسب سمجھا۔ اپنے گھر کی حدود کے اندر رفسنجانی کی دو بیٹیال اور تین
میٹے تیراکی کرتے ، بائیسکل چلاتے ، نیبل ٹینس اور والی بال کھیلتے ۔ سار اوقت صدارت کے فرائفل
کی نذر ہونے ہے قبل رفسنجانی اکثر خود بھی سوئرنگ پول میں بچوں کے ساتھ تیراکی کرتا یا نیبل ٹینس
کی گئم لگا تا۔

ایے حق میں کیے استعال کرنا ہے۔

کچھ کرنے کی خواہش مند بیش تر ندہبی مورتوں کی طرح اس نے بھی صدیث نبوی کو بنیا و بنا کر ا پنا کیس تیار کیا۔ ریکارڈ میں بیر بات موجود ہے کہ رسول اللہ نے مسلمانوں کو 'جسم مضبوط'' بنانے کی منظوری دی تھی اور رہیجی فر مایا کہ''اگرتم مسلمان ہوتو تنہیں ہرلحاظ ہے برتر ہونا جا ہے۔'' فائز ہ نے دلیل دی کہ کھیلوں کو جنتی ہے کمال کا حصہ ہونا جا ہیے ،اور یہ با تیس عورتوں اور مر دوں دونوں پر کیساں لا گوہوتی ہیں۔عورتیں اسلامی خاندان کالازمی عضر ہونے کی وجہ ہے انہیں طبعی اور ذہنی فوائد کی ضرورت تھی جوسپورٹس کے ذریعے مہیا ہوسکتے تھے۔رجعت پہندوں نے جواب میں کہا، ٹھیک ہے؛ تو پھروہ اینے گھروں کی جار دیواری کے اندر درزش کرتی رہیں۔فائزہ نے جواب دیا کے عور نوں اور لڑکیوں ہے طل جل کر کام کرنے اور مقابلہ بازی کے ساتی فو اندنبیں چھینا جا ہمیں۔ کہا جاتا ہے کہ آنخضرت نے بالخصوص تین کھیاوں کی تعریف کی تھی: تیرا کی ، تیرا ندازی اور تھوڑ سواری۔ چونکہ حدیث ''اپنی اوا! دکو تیرا کی اور تیرا ندازی سکھا و'' میں اولا د کالفظ استنعال ہوا تھا نہ کہ ''اولا دو بنات'' کاءاس لیے زیادہ کٹر والدین نے کہا کہان مشاغل میںصرف جیڑوں کے حصہ لینے کی بات کی گئی تھی ۔لیکن تیراندازی کا جدید متباول پستول یا رائفل اندازی ایک انقلابی ملک میں مفید مہارت بھی جو اُس وفت جنگ میں بھی ملوث تھا؛ اور بیر جیا در لے کر کھیلی جا سکنے والی چندا یک سپورٹس میں ہے بھی ایک تھی۔ چنا نجے سب سے پہلے شوننگ رینجز میں عورتوں کوخوش آ مدید کہا گیا ..... شروع میں سول ویفنس ملیشیا کی ارا کبین اور بعد از ان گھرے باہر نکلنے اور مشغلے کی متلاثی عورتوں کے طور بر۔

فائزہ نے دلیل دی کہ ایران کی اسلامی حکومت طبقہ اٹر اف کی آتھلیلس کی حوصلہ افز ائی

کرنے کے بجائے '' تمام عورتوں کے لیے سپورٹس' میں دلچیں کا مظاہرہ کر کے بھی خود کو سابقہ
شاہی عہد سے ممیز کر سکتی تھی۔ اس کے دااکل کے بیتیج میں ہر بیفتے '' خوا تین کے اوقات' میں
سپورٹس کی سہولیات فراہم کی جانے لگیں اورلڑ کیوں کے سکولوں میں سپورٹس پرزیادہ توجہ بھی دی
گئی۔ انجام کارتبران کا'' رزز پارک' مردوں کے لیے بیفتے میں تین دن ، آٹھ سے چار ہے تک
بندر بے لگا، تا کے ورتیں تجاب کے بغیر جا گنگ کر سکیں۔

تب فائز دینے بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کا کہیں زیادہ مشکل مسئلہ اٹھایا۔ بہت ہے

اسلامی مما لک اپنی عورتوں کو بین الاتو امی سٹیڈ یمز ہے دورر کھتے تھے : کبھی پردے کے نقاضوں اور کھے تھے اللہ علی اللہ اللہ کی قلت اور کبھی دونوں کی وجہ ہے قلیل سپورٹس بجٹ کے باعث پاکستان جیسے مما لک (جہاں اولئیک لیول کی بہت کی کھلاڑی خوا تین موجود ہیں ) نے بارسلونا اولیکس میں کسی کو بھی نہ بھیجا۔ '' پاکستان آبزروز' میں سپورٹس کے موضوع پر کالم قلصے والی فرحانہ ایاز نے کہا، '' بنیادی طور پرمرد ہم ہے بہتر ہیں ،اور حکومت بہتر بن کھلاڑیوں کو ہی موقع دہتی ہے۔ ''لیکن وہ اس قسم کے فیصلوں کے چیچے برجے ہوئے اسلامی اثر ات کا ہاتھ بھی ویکھتی ہے۔ پاکستان میں اس قسم کے فیصلوں کے چیچے برجے ہوئے اسلامی اثر ات کا ہاتھ بھی ویکھتی ہے۔ پاکستان میں نزیادہ تر ایتھلیٹ لڑکیاں ڈھیلی ڈھالی اور لیمی ٹی شرکس اور نیچے لیے پانجا ہے پہنتی ہیں ،لیکن پچھ طقوں کی رائے میں ہے بھی کافی نہیں تھا۔ '' ڈاؤں نے حال ہی میں ہا کی کا مسئلہ اٹھا یا ہے ، کیونکہ علی ویران برائی ہیں ہے ۔ اور ملاؤں کی جانب ہے د ہاؤیر اولیکس کے دوران خوا تین کاکوئی بھی ایونٹ ٹیلی ویژن پرنشر نہ کیا گیا۔''

جب الجيريائی رزمسيه بولمير كا (Boulmerka) نے بارسلو نااوليكس بين سونے كاتم فه جيتا تو اس نے دل گداز تقرير بيس اس امرير خوشى كا اظهار كيا كه ايك مسلمان عورت بھی اليي كاميا في حاصل كرسكتی تھی ۔ نيکن اُس كی فتح پر سارى اسلامی د نيانے ہی خوشی نه منائی ۔ الجيريا بيس مركزي مسلم سياسی جماعت اسلامک سالويشن فرنٹ نے مساجد کے خطبات بيس اے ' نيم نگا'' ہوكر بھا گئے پر ملعون كيا۔ حسبيہ كومجور أملک جھوڑ تابر ا۔

اگر چہ پڑوا ہرا نیوں نے بھی ساتھ ویتے ہوئے حسیبہ کو 'ایک جعلی مسلمان' قرار دیا، لیکن فا کز دہائی کو اسلام پہندوں کے ان بیانات سے خطرے کی ہوآئی جوکوئی شبت متباول پیش نہیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کو کسی مسلمان عورت کی کامیا بی پرخوش ہونا چاہیے؛ تمام مسلم ممالک کی روایات مختلف ہیں ، اور حقیق اسلامی نظام کی برتری ٹابت کرنا ایران کا کام ہے۔ اس نے دلیل دی کہ ''اسخصالی تو تیک' (لیعنی مغربی ممالک) سپورٹس کے میدانوں ہیں مسلمان عورتوں کی عدم موجودگ کی بنیاد پر اسلامی ممالک ہیں عورتوں کی محر حیثیت کی دلیل بناتی تھیں۔ ایک مقبول تقریر ہیں اس نے کہا ،''اگر اسلامی ممالک نے عورتوں کی کھیلوں کے لیے اپنے اصول وضع نہ کیے تو مغربی اسخصالی ممالک کی بتائی ہوئی راہ بی اپنا نا پڑے گی۔' ایران بین الا تو امی ممالک کی بیانا ہوئی راہ بی اپنا نا پڑے گی۔' ایران بین الا تو امی ممالک کی بیانی ہوئی راہ بی اپنا نا پڑے گی۔' ایران بین الا تو امی ممالک کی بیانی ہوئی راہ بی اپنا نا پڑے گی۔' ایران بین الا تو امی ممالک کی بیانی ہوئی راہ بی اپنا نا پڑے گیا۔' ایران بین الا تو امی ممالک کی بیانی ہوئی راہ بی اپنا نا پڑے گی۔' ایران بین الا تو امی ممالک کی بیانی ہوئی راہ بی اپنا نا پڑے گی۔' ایران بین الا تو امی ممالک کی بیانی ہوئی راہ بی اپنا نا پڑے گی۔' ایران بین الا تو امی ممالک بیس مردوں کی شیمیں بھیجنا تھا۔ فائزہ نے کہا کہ جاب بیس رہ کر کھیلی جا سکنے والی یا گی کھیلوں

میں عورتوں کو بھی حصہ لینے کی اجازت کیوں نہ دی جائے؟

ستمبر 1990ء میں اس نے اپنا نکتہ منوالیا ، اور جب ایرانی ٹیم بیجنگ میں ایشیائی تھیاوں کی افتتاحی تقریب میں ایشیائی تھیاوں کی افتتاحی تقریب میں شامل ہوئی تو ایرانی شوئنگ ٹیم کی جیھ جا در پوش عور تمیں آگے آگے تھیں۔ان میں سے ایک لڑکی ، اٹھار وسمالہ البام ہاشمی ایرانی مردوں کاریکار ڈ تو ڑنے میں کا میاب رہی۔

فائزہ نے امید ظاہر کی کہ 1996ء کے اٹلانٹا اولیکس میں با حجاب گھوڑ سوارلڑ کیوں کا ایک سکواڈ بھی بھیجا جا سکے گا۔ باپر دہ لباس پہن کر اور بالوں کو بیلمٹ میں چھپا کر بہ آسانی شوجیپ کیا جا سکتا تھا؛ لیکن اس صورت میں کیا ہوگا اگر کوئی گھوڑ سوارلڑ کی گھوڑ ہے ہے نیچ گر پڑئی؟....اور عین اسی لیے کھینچی گئی تصاویر میں اس کی ٹانگیں او پر آسان کی طرف کھلی ہوئی اور سرے سکارف میں اس کی ٹانگیں او پر آسان کی طرف کھلی ہوئی اور سرے سکارف مرک گیا ہوا؟ رجعت بیندتو تیرا ندازلڑ کیوں پر بھی اعتراض کررہے تھے کیونکہ ان کے خیال میں کمان کو کھینچتے وقت میں خیاباں ہوجا تا تھا ....جتی کہ چا در میں بھی۔

پیش تر ایرانی ایتھلیٹ خواتین ..... رنرز ، تیراک ، ہائی جمپرز ..... کے لیے حجاب سمیت مقابلے میں حصہ لیٹا ہرگزممکن نہیں تھا۔انہی کی خاطر فائز ہنے متبادل المپیکس کا خیال ڈیش کیا جس میں صرف مسلم ممالک کی لڑکیاں حجاب پہن کرمخلوط افتتاحی تقریب میں اکٹھی ہوتیں ؛ اور بعد میں وہ اینے لبادے اتارکر صرف خواتین تماشائیوں کے سامنے مہارتوں کا مظاہرہ کرتیں ۔

نیکن اس سکیم سے فائدہ اٹھا کئے کے قابل مسلم ممالک میں کوئی ایتھلیٹ خوا تین ہی تہیں تھیں جنہیں تھی۔ جنہیں بھی اور فلیحی ریاستوں میں خوا تین کی سپورٹس کا کوئی اوارہ موجو دنہیں تھا۔ فٹنس کی خواہش ندامیر عورتوں نے اپنے گھرول کے اندرجم بنار کھے تھے اور نجی ٹرینز زے راہنمائی لیا کرتی تھیں۔ بقیہ عورتیں بس گھریلوزندگی ہی گزارتی رہتیں۔

ایران کی دعوت پرفوری ردگمل دینے والے مما لک سابقہ سوویت مسلم جمہوریا کیں تھیں جن کی اینقلیٹ خوا تین نے سوویت سپورٹس جوگرناٹ میں تربیت پائی تھی۔ ان میں سے کسی نے بھی نقاب نہیں کیا تھا؛ چندا کی قرآنی ا دکامات کی خلاف ورزی بھی کی لیکن سوویت نظام منہدم ہونے بھا بہمن کیا تھا؛ چندا کی قرآنی ا دکامات کی خلاف ورزی بھی کی لیکن سوویت نظام منہدم ہونے پرمض نام کی مسلم جمہوریا ہیں ، مثالی آذر بائیجان ، سپورٹس جیسی تیقشات کے لیے فنڈ کی شدید قلت کا شکارتھیں۔ آذر بائیجانی میں مسلم نے آ ہ جری ، ''اس سال کے لیے جمارا کھیلوں کا سارا بیٹ صرف آئی این اینتھایٹ کو ایک مقابلہ بورپ

کے اندر ہی ہور ہا ہو۔"اس کے خیال میں 120 ایتھلیٹ خوا تمن کے لیے بمعداخراجات ایران کا دورہ بہت اچھی پیشکش تھی ۔۔۔۔۔ جانبیں نقاب پہن کر باکو سے ایک بس میں سوار ہو کرچھیں گھنٹے سفر ہی کیوں نہ کرتا پڑتا۔۔۔۔ گھنٹے سفر ہی کیوں نہ کرتا پڑتا۔۔

ایران میں ہر معاطے کی طرح یہاں بھی سیاست نے کردارادا کیا۔ایران سابق سوویت جمہوریاؤں کی بڑی ٹیوں کے لیے اخراجات ادا کرنے کو تیارتھا، کیونکہ وہ وہاں پر اپنا اثر ونفوذ بڑھانا چا ہتا تھا۔لیکن اس نے سوڈ ان جیسے مما لک کے بل ادا کرنے سے انکار کر دیا جوسب سے آئے آئے تھا۔ای طرح مصر جیسے ملکوں کو بھی نظر انداز کیا گیا جس کے ساتھ ایران کے تعلقات کشیدہ تھے۔دیگر مما لک نے تحق خفری ٹیمیں روانہ کیں۔ مالدیپ کے کشیدہ تھے۔دیگر مما لک نے تحق خفری ٹیمیں روانہ کیں۔ مالدیپ کے پانچ رکنی سکواڈ میں شامل بیت قد ٹیمل ٹینس کھلاڑی نے کہا،'نہم ایرانی نظام کی تو ٹیق کرنے یہاں آئی ہیں۔لیکن سپورٹس کے نکتہ نظر سے یہ ہمارے لیے بے معنی ہے۔' یہ بات کرتے ہوئے وہ سردی سے کا بیٹے گئی ، کیونکہ تہران کے کم گر مائش والے ٹیمل ٹینس سنٹر کے باہر برف باری ہور ہی سردی سے کا بیٹے گئی ، کیونکہ تہران کے کم گر مائش والے ٹیمل ٹینس سنٹر کے باہر برف باری ہور ہی

سابق سوویت جمہور یا دُن کی ٹیم ہر لحاظ ہے'' بڑی'' ٹابٹ ہوئی۔ چار جمہور یا دُن نے کل ۔ علامت جمہور یا دُن نے کل ۔ علامت جمہور یا دُن نے کا ۔ علامت اور گوری تھیں۔ وہ ملائشیا، پاکستان، مالدیپ اور بنگلہ دیش ہے آئے ہوئے چھوٹے چھوٹے سکواڈ زک لڑکیوں کے درمیان تمایاں نظر آ رہی تھیں۔

سیجی لڑکیاں قومی چیمپیٹن اور ایک یا دواو میٹین تھیں۔ کیکن 122 رکنی امرانی سکواڈ کی شوٹنگ ٹیم کے سواتمام استصلیلس کا کسی بین الاقوای مقابلے بیس شرکت کابیہ پہلام وقعہ تھا۔ 12,000 سیٹوں والے آزاد کی سٹیڈیم بیس ماری کرتے ہوئے ان کے چبرے نقاب کے پیچود کس رہے تھے۔ کھیلوں کے دوران مردوں کوشوٹنگ رہنے کے سواتمام شینڈز سے نکال دیا گیا۔ سوئمننگ کمپلکیس بیس سکول کی لڑکیاں تماشا کیوں کے بنچوں پر جیٹھی ٹنی سکرٹس اور سبز ٹی شرٹس میں ملبوس امرانی لیمن جوں کا قامانوس نظارہ کررہی تھیں۔

ٹریک سٹیڈیم میں مشعل بردار بیریدہ نے اپنا تجاب اتارکر کالی لانکراشارٹس پہن لیس اور ہائی جمپ میں اپنی بہترین کارکردگ دکھائی۔اس کی 1.67 میٹر اونچی جمپ کرغیز ستانی چیمپیئن کو نیجا دکھانے کے لیے کافی نہ تھی ،کین اس نے انقلاب سے پہلے کے دور میں قائم کیا گیا ایرانی ریکارڈ توڑ دیا۔اس دو پہر کوا تھلیٹس کے ہوٹل میں پدیدہ خوش سے پھو لے نہیں سار ہی تھی۔ 400 میٹر ریس کی بیٹس میں وہ آخری جار کھلاڑیوں میں شامل ہوگئی تھی ،اوراسے قوی امید تھی کے اسکے روز میڈل جیت لے گی۔

اگر چہشائی دور میں پدیدہ کی ماں کھلاڑی رہ چکتھی ، لیکن پدیدہ کی پرورش مورتوں کی علیحدہ سپورٹس کے تصور سے عاری ماحول میں ہوئی۔ اس نے تماشائیوں کے شینڈ زکی جانب ہاتھ لہرا کر کہا، ''یہ ہمارے لیے بہت خوب صورت ہے۔ ہمارا سوچنے کا انداز ، ہماری ثقافت کی طرز بہی ہے۔ اب اب مشکل ہوگا۔''

آ بخفلیش کے آس پاس منڈ لائی ہوئی سرکاری متر جمین بات چیت میں مدوو ہے رہی تھیں۔
ہر متر جم عورت نے معمول کا ایرانی لباس پہن رکھا تھا۔ کالا سر پوش اور لمبا عبایہ لیکن الحمالی والی سرجم عورت نے معمول کا ایرانی لباس پہن رکھا تھا۔ کالا سر پوش اور لمبا عبایہ لیے ارغوانی المسلیش والی شوخ رنگ وارم آپ جبکٹ کے ساتھ ۔ انگلش بولنے والیوں کے لیے ارغوانی اور بیلا اور عربی اور لنے والیوں کے لیے المکا سبزاور بلا آسانی رنگ ۔ گفتگو فاری سے اردواور اردو سے انگلش میں منتقل ہوتے ہوئے ہوئل کی لائی ایک خوشگو ارزنانہ جنبی مناج سے بھر گئی۔ جھے اپنے مائی سکول کا وہ سپورٹس ڈے یاد آسکیا جو صرف لڑکیوں کے لئے تھا۔

کین ایک کونے میں بیٹے مردکسی توجوان خاتون مترجم کی مدد کے بغیر روی زبان میں ایک
دوسرے سے باتیں کررہے تھے۔ آذر بائجانی ٹیم مینجر Alyev مسلم نے ایلیویٹر کے انتظار میں
دیوار کے ساتھ ڈیک لگا کر آہ بھری جس پر''صرف مردول کے لیے'' لکھا تھا۔ انتھلیٹس پر قابور کھنا
اسے بہت مشکل لگ رہا تھا جو سے سویر سے سرف خواتین والی بسوں میں سوار بوکر سپورٹس ایرینا میں
چلی گئیں اور مردوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کر غیز ستانی والی بال کوج اپنی ٹیم کے میچوں
کے دوران باہر کھڑ اانتظار کرتا رہتا کہ کب کوئی عورت سکارف اوڑ ھے کہ بھاگتی ہوئی باہر آئے اور
صورت حال بتا کر آئندہ حکمت عملی ہو چھے۔ Alyev نے کا ندھے اچکا ہے: ''اگر ہم بورڈ کود کھے
بغیر شطر نج کھیل سکتے ہیں تو اس میں بھی ایسا کیوں نہیں ہوسکتا ؟''

مَیں نے سوچا کہ وہ میچوں میں جانے کی اجازت نہ لیتے کی وجہ سے بور ہور ہا تھا۔لیکن اس

نے بتایا، ''ہرگزشیں۔ان قواعد کی وجہ ہے اپنی نیم کو در پیش مسائل نے جھے گھیر دکھا ہے۔'' پکھ عورتیں اپنے پھولدار سکارف بار بار سرے بھسل جانے کے باعث ایرانیوں کی بھٹکار کا نشانہ بنیں۔'' لگتا ہے کہ یہاں سب سے بڑی خطاکسی کواپنے بال دکھاتا ہے۔لیکن اگر خدا کو یہ بات بیند نہیں تھی تو اُس نے آپ کوآئی حیں بی کیوں دیں؟'' دیگر نے اس اصول پر افسوس کا اظہار کیا کہ ایونش کے درمیان و تفے میں وہ اکیلی شہر میں گھوم بھر نہیں سکتیں۔ایرانی حکام نے اپنی مہمان خوا تین کی جانب حد سے زیادہ حفاظتی روبیہ اختیار کر رکھا تھا۔ وہ اصرار کرتے کہ وہ صرف آفیشل میں سوں میں سفر کریں اور صرف آیک آفیشل میں جم ساتھ رکھیں۔ کی بھی وقت تہران کی گھیوں میں گھوم نے بھران کی تنہا عورت کے لیے دنیا گھومنے بھرنے والاشخص اس اصول کو بیوقو فانہ خیال کرے گا۔ تہران کی تنہا عورت کے لیے دنیا کے مخفو ظرترین شہروں میں سے ایک تھا۔

مرشدہ متنقیم نے بھی اس اصول کو کائی احتقانہ تصور کیا۔ اس نے ایک بندوق بردار انقلابی گارڈ کوجیران کردیا جس نے اے بوٹل کے دروازے سے باہر نگلنے سے روکنا چاہا تھا۔ اس نے کہا: ''میں نے اسے بتایا کہ تمیں ملائشیائی پولیس فورس کی ریٹائرڈ سپر نٹنڈ نٹ ہوں اور سارے کہا: ''میں نے اسے بتایا کہ تمیں ملائشیائی پولیس فورس کی ریٹائرڈ سپر نٹنڈ نٹ ہوں اور سارے کیریئر کے دوران اس جیسے لڑکوں کو احکامات دیتی ربی ہوں۔ پھر تمیں نے اسے اپنے راستے سے بہنے کو کہا۔'' دراز قد اور چوڑی چکلی عورت مرشدہ شوننگ ٹیم کی سربراہ کی حیثیت میں تہران آئی تھی اور ٹیم میں شامل تمام خواتین کا تعلق ملائشیا کے تھے۔ پولیس سے تھا۔

اس کی نظر میں ایران اور سعودی عرب جیسے مما لک، جہاں وہ جے کے سلسطے میں آئی تھی ، میں آنا ماضی کی سیر کرنے جیسیا تھا۔ اس کی زندگی میں بی ملائشیا اسلام کے عقا کد پر ستانہ نکتہ نظر ہے ہٹ ماضی کی سیر کرنے جیسیا تھا۔ اس نے بتایا: '' جب نمیں بڑی تھی تو سیورٹس کے لیے لڑکیوں کا بے پر دہ ہوتا کافی مشکل کا باعث تھا۔'' ملائشیا کا روایتی ملبوس سرا نگ (Sarong) تبران میں حجاب کے مساوی نہ تھا، کیکن باعث تھا۔'' ملائشیا کا روایتی ملبوس سرا نگ (Sarong) تبران میں حجاب کے مساوی نہ تھا، کیکن رجعت بیند اہل ملایا کے خیال میں اس کی ٹخنوں تک اسبائی مسلم پر دے کا نقاضا کافی حد تک پورا کرتی تھی۔ مرشدہ ہر ڈل ریسررہ چکی تھی۔' سمیں ریس شروع ہونے سے چند اپنے اہل اپنا سرا نگ اتارتی ، شارٹس میں ریس دوئر تی اور پھرفنش لائن پہ تو بنچے ساتھ ہی دوبارہ سرا نگ با عمدہ لیتی ۔''اس نے بتایا کہ آئے کل بیش تر ملائشیائی مسلمان عقیدے کے معاطے میں کشادہ نظر ہو گئے شے اور وہ عورتوں کے مرضی کا لباس بہن کر معاشرے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کا حق بھی قبول

کرنے گئے تھے۔لیکن اس کا دور دراز ملک اسلامی لبر کے اثر ات سے بالکل محفوظ ندر ہااور بہت ی نوجوان لڑکیاں سر اور جسم کے بالائی ھے کو ڈھکنے گئی تھیں۔ ملائشیا کی ایک ریاست کیا ہنت کے مقامی دوٹروں نے حال ہی بیس ایک بنیاد پرست ذیلی ریاست کی بنیا در کھی تھی جس ہیں ڈیٹ پر جانے والے غیر شادی شدہ جوڑوں کو بکڑنے کے لیے ''اخلاقی جھائے'' مارے جاتے۔

مئیں ہیں میں مرشدہ کے ساتھ بیٹے کر ایرانیوں کے ایک آفیشل دورے پر گئی: آبیة الدخینی

کے مقبرے کی زیارت۔ زیادہ تر تفر کی دوروں کا عنوان ملنا جلنا تھا: رشد وہدایت کے میوزیم

(سابقہ شاہی کل) کا دورہ ''اسلامی نظام میں عورتوں کا وقار اور عظمت' کے ذیر عنوان ایک نمائش

کا دورہ مینی کے طلائی گنبدوالے مقبرے کی جانب طویل ڈرائیو پر بسوں کی روائلی ہے تبل چا در
پوش ایرانی حکام کلینیکس (ٹٹوز) کے ڈیے لیے اعدر آئیں۔ پہلے میرے دماغ میں یہ نضول سوچ

آئی کہوہ شینی کی قبر پر ہمارے بافقیار نگنے والے آنسو پو تھے کی خاطر ہمیں ٹشوز سے سلح کرنے
آئی ہوں ۔ پیکن تب معلوم ہوا کہ ان کی پریشائی کی وجہ کھے غیرایرانی آٹھلیش کے ہونٹوں پر گئی ہوئی

لیسٹک تھی۔ مرشدہ نے ٹشو کیڑا اور سرخی گئے ہوئٹوں پر پھیر تے ہوئے یو گی: ''یہاں تھمر نے

لیسٹک تھی۔ مرشدہ نے ٹشو کیڑا اور سرخی گئے ہوئٹوں پر پھیر تے ہوئے یو گی: '' یہاں تھمر نے

کے حوالے ساک تھی۔ مرشدہ نے ٹشو کیڑا اور سرخی گئے ہوئٹوں پر پھیر تے ہوئے یو گی: '' یہاں تھمر نے

لیکنٹر کیک اپنیٹس کے آخری روز میک آپ سے عاری استحقیفس اور حکام بسول سے اتر کر سٹیڈیم کے درواز سے میں داخل ہو کیں اور فوراً اپنے تجاب اتار بھیکئے۔ وہ خواتین کے جہنج کا وُنج کی جانب دوڑیں تا کہ پاؤڈ راور مسکار اتھوپ تکیس۔ ہر خاتون بہترین نظر آتا جا ہتی تھی کیونکہ ایک کیمراوویمن کھیلوں کی ویڈیوٹیپ ریکارڈ کررئی تھی۔ بیٹلم ایران بھر میں عورتوں کے اجتماعات میں دکھائی جاناتھی۔

ایرانی رز پدیده 4000 میٹرز کے فائنل میں میڈل جیننے کی امید لیے اکیلی بیٹھی تبیج کردہی تھی۔
گزشتہ رات میں نے ایک پاکستانی رز کی ولیونی کی جوا ہے بہترین ایونٹ کے فائنل میں بہنچنے کا موقع کھو بیٹھی تھی۔ وہ بہت وکھی ہوئی الیکن الیکے روز ایشین گیمز یا چین ایشین گیمز یا کوئی نصف درجن دیگر مقابلوں میں کامیا بی کے متعلق سوچنے لگی جن میں اسے آئندہ ایک یا دوسال کے دوران شرکت کرناتھی۔

پدیده کاسب پچھاس ایک مختصری رئیس پر مخصرتھا۔اے کسی بین الاقوامی مقابلے کا اگلا جانس

چارسال بعد ملنا تھا۔ جب وہ سٹارنگ ایکن پرچھی ہوئی تھی تو اس کا دبا پتلاجسم تر کمانستان ، کرغیرستان اور آذر بائجان کی تنومند آتھلیٹس کے مقابلے میں کافی نازک لگ رہاتھا۔ پسل کی آواز آنے پروہ تیزی ہے بھاگ کھڑی ہوئی تو اس کے لیے لیے قدم تنومند حریفوں کا مقابلہ کررہے تھے۔

لکن پر مقابلہ ایک مختفر التباس ثابت ہوا۔ تین تبائی ریس کھل ہونے سے پہلے ہی وہ پیچےرہ گئی اور ابتدائی کوشش کی خفس چبر سے پر ظاہر ہونے گئی۔ پدیدہ کوٹریڈنگ کی سبولت صرف ہو نیورٹی کا اس کے درمیان میسرتھی ۔۔۔۔۔۔ تربیت کی تحقر خوا تین کے اوقات میں ۔ اس نے بھی وزن ندا ٹھایا تھا اور نہ ہی کی وفیشنل کو چ سے تربیت کی تھی ۔ وہ جیتنے والی ایتھلیٹ سے تین سیکنڈ اور تیسر سے نبر والی ایتھلیٹ سے دوسیکنڈ چیچےرہی اور فنش لائن پر گر پڑی ۔ اس نے دکھاور مالوی کی ۔۔ سسکیوں کے درمیان سائس لینے کے لیے منہ کھولا۔۔

ریکہ بنامشکل ہے کہ وہ کسی مختلف جگہ اور مختلف وقت پر چیمپینین بن سکتی تھی ،ایک ایسے نظام میں جہاں پردے پر کم اور باضابطہ تربیت پر زیادہ تربیت دی جاتی ہو لیکن 400 میٹرز میں اس کا وورانیہ مقالبے جینئے کے لیے بہت نا کافی ہونے کے باوجود اپنے سابقہ ذاتی ریکارڈ سے آٹھ سیکنڈ بہتر تھا۔

گیمز کی افتیّا می تقریب کے بعد الودائی ڈنر کے موقع پر پدیدہ کی حالت بچے بحال ہوئی اور وہ ایرانی ریلے (Relay) ٹیم کے لیے اپنے جیتے ہوئے کانسی کے تمفے کے متعلق فخر منداندا تداز میں بات کرنے گئی:'' یقینا ذاتی تمفہ جیتے کا مجھے بہت شوق تھا۔ اور اب میں وہ بھی حاصل نہیں کر سکوں گی۔''میں نے اسے یاد دلایا کہ پاکستان اور آذر بائیجان دونوں نے چارسال کے اندراندر عورتوں کی اسلامی تھیلیں منعقد کروانے کی بات کی تھی۔شایدہ ہ تب کا میاب ہوجاتی۔

اس نے اپنا سرنفی میں ہلایا اور اواس انداز میں مسکرا کر ایک طرف و کیھتے ہوئے ہوئے ''نہیں۔ شایدکوئی اور جیت لے گی۔میرے خیال میں مجھے کافی ویر ہوچکی ہے۔''

گیار ہوا**ں باب** 

## ايك مختلف ڈھول نواز

قاہر مٹنے کی سب سے مشہور عورت سوہیرالبالی (Soheir el-Babli) ہی کیا ظ سے کمل گگی تھی۔ اپنے فزکاروں سے ہمیشد محبت کرنے والے شہر میں وہ مقبول ترین تھی۔ 700 نشستوں والے مصراً ریٹے تھیئر میں اس کامرکزی کرداربطور''عطیہ، دہشت گردعورت' دیکھنے کے لیے لوگ جوت درجوت اندراً رہے تھے۔

جواا کی 1993 میں تھیل اپنا دوسرا سیزن شروع کرنے والا تھا کہاں نے سب پچھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ وہ شو برنس چھوڑ کراسلامی مرد ہافتیار کرنے جار بی تھی۔

سوہیری ریٹائر منٹ خوا تین آرٹسٹوں کی ایک اہر کا حصہ تھی جو 1980ء کی دہائی کے اواخر میں قاہرہ کی بہلی ڈاٹسرز سے شروع ہوئی ۔ جلد بی درجنوں گلوکاراؤں اورادا کاروں نے بھی اپنے مختصر آرائشی لباس اٹار سے بھی میک اپ صاف کیا ، جاب پہنا اور اپنے سابقہ ناظرین کوآرٹسٹوں کی دنیا کی برائیوں کے متعلق وعظ کرنے لگیں۔ 1992ء کے موسم بہار میں ایک ایس بات ہوئی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا: رمضان کی شہینہ مخلوں میں جان ڈالنے والے موسیقی کے پروگرامز کو تھیراسلای قرارد ہے کر پابندی عائد کردی گئی۔ سینکٹروں آرٹسٹ بیکارہو گئے۔

کنین جب سوہیر نے استعفیٰ و یا تو آرٹسٹول کی د نیانے روٹمل دیا۔کھیل کا پروڈ یوسر ڈ اٹر بیٹر سکر پٹ پرنظر تانی کر کے اسلامی انتہا بہندوں کی جانب سے بم مارنے کی حالیہ لہر کے حوالے بھی شامل کر چکاتھا۔اُس نے سو ہیر کی جگہ پرانجی ہیں سالہ بیٹی کونتخب کیا جو قاہرہ کی امیر کین ہو نیورٹی میں طالبتھی۔ا سے صرف سٹوڈنٹ پروڈ کشنز میں کام کرنے کاتھیئٹری تجربہ ہی تھا۔

کھیل دوبارہ شروع ہونے کی رات مقری دنیائے فن کی جانی پہچائی شخصیات بھی ان کی حمایت کرنے نکل کھڑی ہوئیں۔ یہ ایک جوائی ترکی کا آغاز تھا: آرشٹ پہلی مرتبہ فہ بھی جذبے کے تحت ریٹا کرمنٹوں اور تفریح پر بنیاد پرستوں کے دباؤ کے خلاف تقید کا سامنا کرنے کی خاطر اٹھ کھڑے یہ وی تھے۔ قاہرہ میں ایک لطیفہ زبان ز دعام ہوگیا: مصر میں دوسر نہ بمبر پرسب سے کھڑے مواف لینے والی عورتیں کوئی ہیں؟ بقینا جیلی ڈانسرز ، کیونکہ معودی سیاح قص کے دوران ان کے بیروں تلے سوسو ڈالر کے نوٹ بھینا ہیں۔ بہترین معادضہ لینے والی کون ہیں؟ بقینا وہ رفاصائیں جواللہ کی خاطر ریٹا تر ہوگئی ہوں ، کیونکہ معودی شخ ان کا رفض بند ہونے پر ہزار ہزار ڈالر کے نوٹ بھینا۔ ۔

اچانک نقاب اوڑھنے کی تمام مثالیں کافی صدتک ایک جیسی تھیں۔ایک مشہور خاتون ادا کارہ شیخ محد شراوی کے مقبول ٹیلی ویژن پروگرام میں آئی۔ وہاں اُس نے اپنے سابقہ چشے کوغیر اسلامی قرار دے کرمستر دکیا، بوڑھے شیخ کے ہاتھوں سے حجاب لے کریبہنا اور دعائیں وصول کیں۔

برگمان مصریوں کو یقین تھا کہ سعود یوں نے آرشٹ خواتین کوخرید نے کے لیے شراوی کو خصوصی رقم دی ہے۔ مصر کی نہا ہت ہے باک نسوانیت پیند ٹول سعد وی نے یو چھا،''اگر ببیہ ملوث خصوصی رقم دی ہے۔مصر کی نہا ہت ہے باک نسوانیت پیند ٹول سعد وی نے یو چھا،''اگر ببیہ ملوث نہیں تو وہ کام نیلی ویژن پر کیوں کرتی ہیں؟اللہ کو گواہ بتا کر گھر ہیں کیوں نہیں کرتیں ؟''

نیا نیا جاب اختیار کرنے والی عورتی یقیناً خاصی دولت کی مالک نظر آتی تغییں۔ ایسی چند ابتدائی عورتوں میں سے ایک ہٹس البرودی نے اُن فلموں کے کا پی رائٹس خرید نے پر کافی رقم خرچ کی جن میں وہ نیم برہنداور باتھ ٹب کے ایک بے باک میں میں تقریباً نظی ظاہر ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ فلموں کے حقوق کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ فلموں کے حقوق خرید نے کے لیے استعمال ہونے والی رقم کے ذرائع پر بات کرنے سے انکار کردیا ، لیکن قاہرہ کے فلمی طلع میں اڑتی ہوئی ایک قاہرہ کے فلمی کے فلمی سے فلمی طلع میں اڑتی ہوئی ایک خبر کے مطابق ایک میں از نہ ہی رہنمانے اسے رقم دی تھی۔

ئول سعدوی نے برگمانی کے ساتھ نشان دہی کی کہ زیادہ ترعور تیں بطورادا کارہ یار قاصہ اپنے زمانۂ عروج سے گزرچکی تھیں۔''وہ جانتی ہیں کہ جلد ہی انہیں ریٹائز ہونا پڑے گا۔تو کیا ہے احجھانہیں کہ تالیوں کی گونج میں ایسا کیا جائے؟ آپ نے گلیوں بازاروں میں لطیفہ سنا ہوگا۔لوگ کہتے ہیں کہ ان رفاصا دُل نے جوانی میں گناہ ہے دولت کمائی اور اب بڑھا پے میں غریبوں کے ساتھ بہشت کامز دلوٹنا جاہتی ہیں۔''

کین ٹول کی اپنی الجھن پردے کے پیچے جانے کے لیے ایک اور توضیح فراہم کرتی تھی۔
1960ء کی دہائی میں ایک ماہر نفسیات اور سینئر سرکاری افسر صحت کی حیثیت میں اُس نے مصری عورتوں پرجنسی اعدھاً کی تعلیم کے جسمانی اور جذباتی اثر دیکھے تھے۔اس کی پہلی کتاب '' women '' (1970ء) مسخ شدہ اسلامی تعلیمات پر تنقید تھی جو اس کے خیال میں عورتوں کی زندگیاں ہر باد کرنے کی فرمددار بیس۔اپی ٹوکری ہے ہاتھ دھونے اور تین ماہ جیل میں گزار نے کے باوجود وہ تمیں سے زائد کتب میں ممنور موضوعات پر کھتی رہی۔اس نے بچپن میں کلائٹورس کے نوانے کے صدھے کو بیان کیا اور بتایا کہ کیسے وہ بیجان شہوت کے قابل نہیں رہی تھی۔اس نے بھی ۔اس نے بارے میں کامرہ کے مارہ کے بارے میں کلائور کی خالوہ مصری گھر انوں میں محر مات ہے مہاشرت کی وہا ہے پردہ اٹھایا۔

اخبارات اورعوا می اجتماعات میں اس نے بارسوخ شیوخ پر جملے کیے۔اپنے ایک ٹیلی ویژن پر حملے کیے۔اپنے ایک ٹیلی ویژن پر حرام میں بیٹنخ شراوی نے ان لوگوں کوطعن وتشنیع کی جوقر آن کی مترنم تلاوت کی بجائے مغربی کلا سیکی موسیقی کی لوری سن کر سونے کو ترجیح و بیتے تھے۔ چند روز بعد بالائی مصر میں انتہا پیند تو جوانوں کوایک کنسرٹ بربلہ بو لنے اور ساز تو ڑنے بھوڑنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ٹول نے ایک اخباری مضمون میں پوچھا کہ حکومت نے تو جوانوں کی بجائے شراوی کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا۔ ٹول جس کے نظریات نے ان میں آگ بھڑ کائی تھی۔

1992ء کے موسم بہار میں اسلامی جہاد نے ٹول سعدوی کے علاوہ مصنف فراغ فودا کوہمی اپنی ڈیجولسٹ میں شامل کرلیا۔ جب فراغ کواس کے دفتر کے باہر گولی مار کر ہلاک کیا گیا تو مصری حکومت نے ٹول کوفورا سخت فوجی پہرہ فراہم کر دیا۔ سادات حسین کا قاتل مصری فوج کے اندرہی ایک انتہا پینداسلامی پیل کارکن ہونے کا امر ذہن میں رکھتے ہوئے ٹول نے اپنے درداز ہے کے باہر فوجی جوانوں کی موجودگی کوزیادہ تھی بخش نہ پایا۔ اس نے راز داری سے کہا، '' جھے کسی بھی اور شخص کی نسبت ان سے زیادہ خطرہ ہے۔'' 1993ء میں اس نے جلاوطنی اختیار کرلی اور امریکہ کی

ڈ بوک بو نیورٹی میں وزیٹنگ پر وفیسر بن گئے۔

1993ء میں نول کی چیش گوئی درست نگل۔ جب فریدہ سیف انصر نے ریٹائر منٹ لینے کے بعدوالیس شوہزنس میں آنے کا فیصلہ کیا نو کسی نامعلوم حملہ آور نے شائٹ گنز کے فائر کر کے اسے مار ڈالنے کی کوشش کی۔

میرے دفتر میں بحرکس آرشٹ کے تجاب اختیار کرنے کی ہرنی کہانی کامزہ لیتی۔ایک شیخ اس نے جھے مقامی اخبار کی ایک خبر دکھائی جس میں ایک مشہور رقاصہ نے نجے بیت اللہ کی تمنا ظاہر کی مقی ۔ ندجی حکام نے اسے قص کا پیشہ چھوڑ نے تک در کار دستاو ہزات جاری کرنے سے انکار کر ویا تقا سے رئے ان کے فیصلے کو درست قرار دیا: ''وہ گناہ سے کمائی ہوئی دولت خرج کرکے خود حج کرنے کیوں نہیں جگی جاتی ؟''

لیکن مئیں مصر کے خوب صورت روایتی رقص کو برباد ہوتے دیکے کر متاسف تھی۔ مئیں نے مصری رقص بہلی مرتبہ نیل بلٹن نائٹ کلب میں ایک کھانے کی دعوت میں دیکھا تھا۔ اہل مصر رات گئے تک جا گئے ہیں۔ مئیں مارے ڈیز کے دوران اپنی نیند کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی رہی ، لیکن رقص شروع ہوتے ہی ساری محکمن بھول گئی۔

سوہیرز کی آواز کی لے پرلبرار بی تھی۔اس نے نفیری کے سروں کا زیر وہم اپنے بدن سے بیان کیا۔عرب موسیقی مجھے پہلی مرتبہ بھھ آئی۔میں اس موسیقی کود کھھ کتی تھی۔اس کےعلاوہ کچھاور بھی نظروں کے سامنے تھا: ایک عورت کے جسم کاحسن جوندزیادہ جوان تھی ندو بلی پہلی۔ سوہیرز کی قاہرہ بیں مشہور ترین رفاصہ تھی ، لیکن ابھی پور نے تمیں کی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کولہوں پر گوشت چڑھا ہوا تھا، پیٹ کی ہوئی خو بانی کی طرح آگے کو اکلا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی مشرقی روایتی رقص نہیں دیکھا تھا، کیکن ایک ایک حرکت کو جان گئی۔ اس کے جسم کی حرکات عورت کے جسم والی تھیں ۔ جس اور زیگی کی فطری حرکات۔ رقص نظروں کو کولہوں اور پیٹ کی جانب تھینچتا تھا؛ نسوانی بدن کے عورت بین کامرکز۔

لڑکین میں مئیں نے مغربی بیلے کی نہایت غیر فطری حرکات کیلی تھیں ہے۔ بیلے ڈانس کا مقصد جسم
کو ہوا جیسا لطیف دکھا نا تھا۔ بیڈ انس عورت پن کی نفی تھا، جس کے لیے بالغ رقاصا وُں کواپنا جسم
نابالغ لڑکیوں جیسا رکھنا پڑتا۔ چودہ سال کی عمر میں سٹوڈیو (جباں میں بیلے کیفنے جاتی تھی ) ایک
اندہ ہنا کے جگہ بن گیا؛ تمام لڑکیاں جانتی تھیں کہ وہ بھی بیلرینا نہیں بن سکیس گی۔ ان کے جسموں
نے عورت پن کی جانب جھکا وَاختیار کر کے انہیں دھوکا دیدیا تھا۔ مئیں نے فیصلہ کیا کہ مصرکوالوداع
کہنے سے پہلے بیزیادہ قدیم رقص سکھنے کی کوشش کروں گی جس کی ہر حرکت عورت کے حقیقی بدن کی
سٹائش کرتی تھی۔

نہ ہیں و باؤ پہلے ہی قاہرہ کی رقاصا کو کو صرف ایک جھے پر مشتمل لباس پہننے پر مجبود کر چکا تھا جس کے باعث سیند ڈھکا رہتا۔ جسم کی بہت زیادہ نمائش کرنے وائی کوئی بھی چیز پولیس کے ایک خصوصی سکواڈ کا جھاپہ بھیتی بنا ویتی ۔ اخبارات میں گاہے بگاہے چھینے والی خبر میں نائٹ کلبوں پر چھاپوں کی دستاو پر تھیں جہاں رقاصا کوں کی حرکت بہت زیادہ شبوت انگیز یا ملبوسات جسم کوعیاں کرنے والے تھے۔ فاص طور پر بحر حامدی نامی ایک رقاصہ کو بمیشہ جیل میں بند کیا جاتا۔ اخبارات پر نظر ڈالتے ہوئے بحرائی ہم نام رقاصہ کی خبر میں پر دھ کرستاتی اور ساتھ ساتھ ساتھ دیگی کے اعداز میں سر ہلاتی رہتی ۔ بحرحمدی امیر کبیر سعودی سیاحوں کی من پہند تھی ۔ پچھ راتوں کو وہ نوٹوں سے بھرے و یہ برتھی کرتی اور شرحی کے اعداز میں سر ہلاتی رہتی ۔ بحرحمدی امیر کبیر سعودی سیاحوں کی من پہند تھی ۔ پچھ راتوں کو وہ نوٹوں سے بحرے ہوئے برتھی کرتی اور شرب کی خاطر ریٹائر منٹ لینے کی باتیں میں غالبًا اس نے بھی نورصد افت کی جھک و کے بیر سعود ایوں کی شیمیین سے دھلواتی ۔ لینے کی باتیں میں غالبًا اس نے بھی نورصد افت کی جھک و کے بیر سعود ایوں کی شیمین سے دھلواتی ۔ لینے کی باتیں میں غالبًا اس نے بھی نورصد افت کی جھک و کے بیر اور شرب کی خاطر ریٹائر منٹ لینے کی باتیں کرنے گئی ۔

﴾ رئسٹوں کے گوشہ شینی اختیار کرنے کی رفتارے غیر مطمئن بنیاد پرست بملی ڈانس پر فی الفور

پابندی لگانا چاہیے تھے۔لیکن بیلی ڈائس ہرموسم گر ما جس خلیجی ریاستوں سے قاہرہ آنے والے دولت مندع بول کا پہند بیدہ مشغلہ تھے۔دونوں دھڑ وں کومطمئن کرنے کی خاطر حکومت نے اپ مشہور بنیم اقد امات جس سے ایک چیش کیا: اس نے کلا سیکی لوک کے سواکسی بھی اور نئی رقاصہ کو پرمث جاری کرنا بند کر دیے ،لیکن رقص پر پابندی نہ لگائی۔ جب منیں نے اس مسئلے پرایک مضمون کھنے کا فیصلہ کیا تو سحر فرش کو گھور نے لگی اور منہ ہے پچھنہ ہوئی: '' کیا تم چاہتی ہو کہ منیں اُس کا ترجمہ کرنے کے لیے کسی اور کو تلاش کروں؟ 'سنیں نے پوچھا۔ سحر نے ہاں جس سر بلا دیا۔ وہ قاہرہ کے ناکمٹ کلبوں جس جانے یا رقاصا وَل سے گفتگو کرنے پر تیار نہ تھی۔ایک سرجدا س نے بھے بتایا تھا کہ سو بیر زکی نے اُس کے والدین کی شادی پر رقص کیا تھا۔ اب وہ سو بیر کے جسم کی نمائش کرنے کہ انداز کو باعث گناہ دنیال کرتی تھی۔

لین خود سح بھی کہی کہی کی اور بھی کسی چیز پر پابندی لگائے جانے کے مطالبات سے مطمئن نہ سخی ۔ وہ ند بہ کوا بیک نجی معاملہ بھی تھی جے سیاسی رنگ نہیں دینا چاہے۔ اس کا خوا بھش کر دہ اسلامی انقلاب جبر کی بجائے لوگوں کو آ بستہ آ بستہ تربیت دینے کے ذریعے بہا ہونا تھا۔ بیدرو بیر مصر بیسی غالب رہا تھا اور غالبًا اس نے ملک کو کافی فائدہ بھی پہنچایا۔ قاہرہ میں شراب خرید نا بہت آ سان تھا، کیکن میر ےمصری دوستوں میں ہے کوئی بھی شرائی نہیں تھا۔ سعود یوں کو نہ بی پولیس گھیر کر مساجد میں ال تی تھی ، جبکہ مصری لوگ خود بخو دمساجد میں چلے جاتے تھے۔ بہت سوں کی پیشا نیوں مساجد میں لاتی تھی ، جبکہ مصری لوگ خود بخو دمساجد میں چلے جاتے تھے۔ بہت سوں کی پیشا نیوں یہ مستقل محراب کا نشان تھا جو بحد ہے کرتے دہنے کی وجہ سے بڑتا ہے۔

اگر بھی ڈانس پر پابندی لگ جاتی تو یہ چیز ایک پریشان کن مثال بنتی اور مزید اسلامی
پابندیوں کے لیے مطالبات بیس شدت آ جاتی ۔ ہے تو انین کی شینی کا اندازہ کرنے کی خاطر میں
ڈیپارٹمنٹ آف آرٹ و آئیکشن میں ایک افسر محمود رمضان ہے ملئے گئی۔ وہ رقاصا وَل کا چیف
السیکٹررہ چکا تھا؛ وہ الیکی فنکاراؤں کو پرمٹ جاری کرتا تھا جن کے لباس اور قص کا انداز شہوائی نہ
ہوتا۔ اُس نے آہ بھری '' اُن دِنوں میرا کام بہت زبردست تھا۔'' اُس نے مصری تمام بڑی
رقاصا وَل کے فن کا مظاہرہ و کھا تھا۔ محمود کے خیال میں اصل ستارے 1950ء کی دہائی کے
دوران چکے تھے جب ہر مصری قلم میں بھی قص کا ایک سین شامل ہوتا۔ رقاصا وَل کو پوجا جاتا تھا
اور انہیں شیجے پر یا شادی کی بڑی بڑی تھاریب میں صرف ایک رات کے لیے تین بڑار یا وَتَدْ تک

معاوضه دياجا تابه

اب محموداُن عورتوں کو بوڑھا ہوتے اورنی رقاصا وَں کوان کی جگہ لینے میں نا کام ہوتے دیکھ رہا تھا۔'' اگلی نسل اُن جتنی اچھی نہیں ، اور اِن کے بعد .....' اپنے سامنے خالی ڈیسک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اُس کی آواز مدھم ہوگئی۔

پابند ہوں کی وجہ سے ان رقاصاؤں کے ملبوسات تیار کرنے والی عورتوں کا ٹولہ بھی خطرے میں پڑئیا۔ مصر میں مشہور ترین ملبوسات ساز کار مگروسیج وعریض خان الخلیلی بازار کی ایک چھوٹی می گلی میں رہتی تھیں۔ اندر موتیوں ، سلے ستار ہاور ذرق برق کپڑوں کا پیمکدار ڈھیر حجبت کوچھور ہا ہوتا۔ گا ہک تصاویر کی ایک کتاب میں سے ڈیزائن نتخب کر سکتے تھے۔ ایک بوڑھی درزن گا بکوں کا ناپ لیتی ۔ اس نے تاسف کے ساتھ کہا ،''اب کوئی مصری تہیں آتا۔''اس روز فین لینڈ اور جرمنی کی ناپ لیتی ۔ اس نے تاسف کے ساتھ کہا ،''اب کوئی مصری تہیں آتا۔''اس روز فین لینڈ اور جرمنی کی دوعور تیاں کی گا ہک بنی تھیں۔ میں موتیوں کی میچنگ کر رہی تھی کہ ایک اور عورت اندر داخل موئی ۔ اس نے بوجھا نور بی تھی کہ ایک اور عورت اندر داخل موئی ۔ اس نے بوجھا نور فی لیے میں درزن سے بات کی ۔ میں نے انگلش میں پوچھا نور ایک کی کہ کیا آپ اسرائیلی ہیں ؟''ایکسکیوز

وہ بولی: ''ہاں ، میں آج بی بذراید بس بروظلم ہے آئی ہوں۔' مھراوراسرائیل کے درمیان اسمن معاہدہ ہونے ہے قبل اُسے ملبوسات خرید نے کے لیے بور پی دوستوں کو بھیجنا پڑتا تھا۔ اُس نے بتایا: ''ناپ بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ میر نے فن کوتو اسمن کا بہت قائدہ ہوا ہے۔' اسرائیل میں بنیاد پرست یبود یوں کی جانب ہے اُسے کوئی خاص پذریائی نہیں فل رہی تھی۔ بنیاد پرست مسلمانوں کی طرح وہ بھی بنیلی ڈانس پر پابندی لگوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایسے ہوٹلوں کا کا شروت (Kashruth) سر فینیکیٹ سے کھانا یہودی تقانون کی مطابقت میں تیار کیے ہونے کی سند سند سنسوخ کرنے کی دم تھی جہاں وہ فن کا مظاہرہ کیا کرتی تھی۔خود بھی ایک رائے الحقیدہ یہودی کی بیٹی ہونے کے ناتے وہ رہوں کے ساتھ یہت کم برد باری ہے کام لیتی: ' بیرقص العقیدہ یہودی کی بیٹی ہونے کے ناتے وہ رہوں کی ماں اس سے واقف تھی۔ ہم اِن بُدُ عوں کواجازت بھارے کی دو ہمیں اِسے ترک کرنے کا کہیں۔''

گھر دالیں آ کر میں نے اپنے خریدے ہوئے ملبوسات کھولے: رقص کی پر پیکش کے لیے ایک سستالباس ،سکرٹ ، بیلٹ اور برائمیں لباس کو دیکھ رہی تھی کہ بحر دفتر میں ہے نکل کر یونہی سِنْزَ روم میں آگئی۔ مجھے اُس کے چبرے پرنا گواری کا تاثر ظاہر ہونے کا انتظار تھا۔ گراُس نے سکرٹ کا شفاف کپڑاا پی انگلیوں میں مسل کردیکھا۔

اُس نے پوچھا،'' کئے کا آیا ہے؟' سکیں نے قیمت بتائی۔

'' کیاتم مجھے د کان کا نقشہ بتا کر دے علی ہو؟''

'' کیوں؟' مئیں نے بوجھا ،اور پریشان ہوئی کہبیں وہ اپنے بنیاد پرست دوستوں کو وہاں بھجوانے کا تونہیں سوچ رہی۔

' مئیں بھی ایسا ایک لہاس خرید نا جا ہتی ہوں۔ مُیں بڑی اچھی رقاصہ ہوں۔ شادی کے بعد اینے شوہر کے سامنے رقص کروں گی''سحرنے بتایا۔

خودا کیک رقاصہ بننے کے لیے میری کوشش اچھی نہیں جارہی تھی۔مھری اڑکیاں اپنی ماؤں،
یہنوں اور خالا وُں کود کیے در جمیر طرح فطری انداز میں چلنا سیکھتیں ،اسی طرح رقص کرنے کی
صلاحیت بھی حاصل کر لیتی تھیں۔میرے دوست سید کے گھر میں ایک تبین سالہ پچی کولہوں کو ترکت
دینا سیجہ پچی تھی ۔سید کی بہنوں نے مجھے سکھانے کی بہتیری کوشش کی بگرکوئی ایسی چیز سکھا ناان کے
لیے بہت مشکل تھا جوانہوں نے حقیقتا خود نہیں سیکھی تھی۔

دو تهہیں ایک معلّمہ کی ضرورت ہے، 'انہوں نے کہا۔ معری فنون کی ماہر محورتوں کو موالم کہتے ہے؛ وہ وقص کرتی تھیں۔ چند عشرے کہنے ایک معلّمہ وُ معونڈ نا بہت آسان تھا۔ وریائے نیل کے کنارے دیہاتی تعلیجے صدیوں سے قدیم معری معلّمہ وُ معونڈ نا بہت آسان تھا۔ وریائے نیل کے کنارے دیہاتی تعلیجے صدیوں سے قدیم معری رقص کی خالص ترین صورت بشت در بشت خقل کرتے آئے تھے۔ جب یہ گھرانے قاہرہ میں مقیم ہوئے واکی فالس ترین معرود ہیں، محمطی ہوئے واکی فالرستی میں قریب تریب تریب سے لگے۔ ان کی باقیات اب بھی موجود ہیں، محمطی مطریک پر جہاں چھوئی دکانوں میں دستکار نفیریاں بناتے اور ڈھول ساز مجھل کی کھال سطریک پر جہاں چھوئی دکانوں میں دستکار نفیریاں کی فریادیا ڈھولوں کی تھاپ پتادیت ہے سکھائے ہیں۔ کھلے ہوئے درواز وں میں سے آتی نفیریوں کی فریادیا ڈھولوں کی تھاپ پتادیت ہے کہار گرائی معنوعات کو چیک کرد ہا ہے۔

لیکن رقاصائیں معدوم ہو چکی تھیں۔ ایک بوڑھے کاریگرنے کہا،''وہ پولیس سے ننگ آگئی تھیں۔ پولیس ان سے فاحشاؤں جیساسلوک کرتی جو ہمیشدا میک وم بیدہ کھنے کے لیے چھاپ ماردیتی کدان کے کمروں میں کوئی مروتو موجود نہیں۔''اس نے بتایا کدآئے کل کوئی بھی اپنی بیٹی کورتص سیکھنے کی جانب نہیں لگا تا۔ '' و ہاؤ بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ فتم ہوجائے گا۔ ایک روز وہ واپس آ جائیں گی۔ ''بوڑھا آ ومی ا تنامعمر تھا کہ اُس دور میں موجودر ہا ہوگا جب یہاں سب پچھموجود تھا۔ 1850ء میں جب گستاوفلو بیئر قاہرہ آیا تو دیکھا کہ تمام مشہور رقاصا وک کوشہر سے ہا ہر نکال دیا گیا تھا، کیونکہ گورنر کے خیال میں وہ جسم فروشی کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ اسے فنکاراوک کی تااش میں بالائی مصر کی طرف جانا پڑا۔ اس کی یا دواشتوں میں لکھا ہے کہ رقاصا کی اس قدرشہوت خیز تھیں کہ شکت کرنے والے موسیقاروں کو اپنی آ تکھیں پھڑی کے پلو میں چھپانا پڑتمی تا کہ ساز بجانے کے قابل رہ کیں۔

بوڑھے نے اپ رعشہ زوہ ہاتھ سے اخبار کا ایک کوتا پھاڑ ااور عربی زبان میں ایک پہا کہ کھر مجھے پکڑاتے ہوئے بولا، 'یبال چلی جاؤ۔ اے کہنا کے نفیری ساز نے جہیں بھیجا ہے۔' میک کوئی ایک گھٹے تک قاہرہ کی گنجان آباد یوں میں چلتی چلتی شہر کے کنارے تک جا پہتی جس کے فوراً بعد ایک دم صحرا شروع ہوجاتا تھا۔ اس نے دوآ دمیوں سے پاپو چھا تو دونوں نے بالکل مختلف سمتوں میں اشارہ کیا، جیسا کہ مصر میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ انجام کارہم منزل پر پہنی گئے گئے: سدا بہار پودوں میں گھر اہواایک صاف سخرا گھر۔ کم او خی دیوار کے اوپر ہے موسیقی کی مرحم آواز سدا بہار پودوں میں گھر اہواایک صاف سخرا گھر۔ کم او خی دیوار کے اوپر ہے موسیقی کی مرحم آواز مصر کہا کہ وگئی۔ اندرکوئی نصف در جن لڑکیاں اور کورتی میں مردی تھیں، مربہ پانس کومتواز ن رکھ کر اپنے کولیوں کو تھرکاتی ہوئیں۔ عورتوں نے اشارے کہا کہ میں بھی ان کی ساتھ شامل ہوگئی۔ اندرکوئی نصف در جن لڑکیاں اور کورتی کو شش کی ، لیکن ان بھی ان کی تقل کرنے کی ہرمکن کوشش کی ، لیکن ان جس میں دفار اور کی کیا ہی برمکن کوشش کی ، لیکن ان جس میں دفار اور کی کیا ہی برمکن کوشش کی ، لیکن ان جس میں میں میں ہیں ہوئی تی اور دیستور دو ہری لڑکیوں کو دیکھتی رہی۔ واضح طور پر سب سے اور تھک کرایک کونے میں بیٹھ گئی اور یہ ستور دو ہری لڑکیوں کو دیکھتی رہی۔ واضح طور پر سب سے زیادہ خوب صورت اور با کمال عورت رقص کی قیا دت کر رہی تھی۔ اس نے باقیوں کو اپنا انداز یا کیا دیا تھا۔ اس کے باقیوں کو اپنا انداز یا کر دورت کی جرکت در ست کرنے کے جو اتی والے ہیں جہ تھی نہ کہا ، بس خود کر کے مجماتی جارہی تھی۔

آ خرکار دیگر عورتوں میں ہے ایک جیٹھ گئی اور پانی لینے باہر گئی۔ وہ نیپینے میں نہائی ہوئی تھی۔ میں بھی چیچے بیچھے ہولی تا کہ معلّمہ کامعلوم کرسکوں۔اس نے کہا کہ ہم قاہرہ کی ایک محبوب ترین رقاصہ کے گھر میں تھیں۔لیکن ذاتی وجوہ کی بنا پراب وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی تھی۔اس نے بتایا کہ اگر میں رقص سیکھنا جا ہتی ہوں تو ہر بدرہ اور جمعرات کودو پہر کے وقت وہ یہاں موجود ہوں گی۔ مجھانی معلّم ل گئی میں جب بھی ممکن ہوا وہاں جانے گل۔ آہتہ آہتہ میں نے ہر پٹھے کے ہر کروپ کو علیحد وعلیحد و حرکت دینا سیولیا تا کہ سر پر رکھا ہوا بانس وہیں رہے۔ مُیں نے موسیقی سنٹاا وراپ جسم کواس کی مطابقت میں حرکت دینا سیھا۔ جھے بیہودگ کے بغیرا پے کولہوں کوحرکت دینا اور نمایاں کرنا آگیا جسے اٹل مغرب جبلتا مشرقی تھی کے ساتھ منسوب کردیتے ہیں۔

جھے شدید خواہش ہوئی کہ اس ماہرانہ رقص کے خلاف بنیاد پرستوں کی کسی مہم کا سامنا کر سکوں۔ آخر کارمنیں نے بنیاد پرستوں کے دباؤیس آکر جاب نہ اختیار کرنے والی رقاصاؤں کے ساتھ جذبہ بگا گئت کے تحت قاہرہ میں کسی جگہ بغیر انسنس فن کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ منیں نے اپنے دوست ، آسٹر بلوی سفیر ایان کو منصوب سے آگاہ کیا۔ اس نے مایوس ہوکر اپناسر ہاتھوں میں تقام لیا: '' جھے صاف دکھائی دے رہا ہے: کسی رات کو دو بلح جھے ایک پریشان حال آسٹر بلوی کی کال سننے کے لیے اٹھایا جائے گا اوروہ تم ہوگی ۔ نبیلی رقص کی وجہ سے پکڑی گئی۔''

زیادہ نوری مسئلہ کوئی ایسی معتدل ہی جگہ تلاش کرتا تھا جومیری صلاحیت کے مطابق ہو۔ مَیں مشورہ لینے دوہارہ محمد علی سٹریٹ میں گئی۔ ایک نوجوان ڈھول سازے میرا کافی دوستانہ ہو گیا تھا۔ وہ Lucy نا می ایک مشہور رقاصہ کے بینڈ میں ساز بجاتا تھا۔ اس نے شاہراہ اہرام پرواقع فینسی ہوٹلوں اور کلبوں کوفورا مستر دکر دیا۔ خالد نے کہا،''و دورجہاول سے لے کر درجہ بجم تک ہیں جہمیں تو درحقیقت دسویں در ہے کی ضرورت ہے۔''

فالد نے نیوار برونا ٹائٹ کلب تجویز کیا جس میں واخلہ فیس 90 سینٹ تھی۔ میں ٹونی کو ساتھ کے کر وہاں گئی۔ ناظرین میں مرووں کے ساتھ ساتھ عور تیں بھی شامل تھیں۔ فزکاروں کا معیار بہت او نچانہیں تھا اور انتظامیہ ایک غیر لائسنس یافتہ رقاصہ کا خطرہ مول لینے ہے گریزاں نہیں گئی تھی ، بشر طبیکہ میں بے اختیار ہو کررقص میں شامل ہوجانے کا دکھا واکرتی ۔ پولیس کے نظر آئے ہی جھے یوں طاہر کرنا تھا جیسے موسیقی کی طافت کے سامنے بے بس ہو کرشنے پرآگئی ہوں۔

چندراتوں بعد قطار میں لگ کرانی باری کا انتظار کرتے ہوئے بھے شبہ ہونے لگا کہ بتانہیں غیر متوقع بیلی ڈانس کا دفاع قائم رکھ بھی سکوں گی یانہیں!!مئیں نے اپنے کوٹ کے بینچے ایک کالا اور طلائی کاسٹیوم بہن رکھا تھا جس پر لگے ہوئے موتوں سے پینفک میں جھوٹا سا جزیرہ خریدا جا سکتا تھا۔ مجھے تیسری رقاصہ اشغان کے بعد منڈ لی کے وسط میں جانا تھا۔ زیادہ ترفنکا راؤل کی طرح وہ مجھے تیسری رقاصہ اشغان کے بعد منڈ لی کے وہ الم پرواہو کر رقص کرنے لگی لیکن ناظرین کو برانہ لگا۔ ان کی متوسط عمراور فربیہ موالی عورت تھی۔ وہ الم پرواہو کر رقص کرنے لگی لیکن ناظرین کو برانہ لگا۔ ان کی میٹر یوں کود کی کی رات منانے آئے تھے۔ ان کے درمیان میں مجھے سرخ چیک والے سر پوش پہنے ہوئے فیجی عربوں کی ایک دو میزیں بھی نظر آئیں۔ یہ جگہ دولت مند خلیجیوں کے شایان شان نہیں گئی تھی: یا تو انہوں نے بہت زیادہ لی رکھی تھی اور جگہ دولت مند خلیجیوں کے شایان شان نہیں گئی تھی: یا تو انہوں نے بہت زیادہ لی رکھی تھی اور جگہ کی تمیز ہیں کر پائے تھے، یا پھرین کی قیمتیں میر سے خیال سے بھی زیادہ کم ہو شیخ تھیں۔

آ خرکاراشغان جھی اور جھے تئے پر لے گئے۔ جس نے بنچے پکڑیوں کا ایک سمندرد یکھا تو پکھ گھبراہٹ ہوئی۔ لیکن ڈھول نواز کی پراصرارتھاپ کے ساتھ موسیقی شروع ہوئی اور جس اس کی رو جس بہنے گئی۔ مشرقی رقص اختر اع پہندانہ ہادر رقاص اور موسیقاروں کے درمیان وجدانی افہام وتفہیم کا نقاضا کرتا ہے۔ ڈھول کی تھاپ اور شدت جس تیزی آنے پر مجھے بھی تال تیز کرنا پڑی، کولہوں کو والبانہ انداز جس تھرتھراتے ہوئے۔ میری بیلٹ میں لگے بزاروں طلائی موتے جسنجھنا اٹھے۔ بعد میں تھاپ مرھم ہوتے ہوتے تقریبارک گئی: رباب کے طویل سُروں پر بس چندا یک

بعد میں مینجر سمجے سلام نے میری کارکردگی پرناقد اندرائے دی۔''تمہارارتص تکنیکی لحاظ سے

بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں جذیے کی کی ہے۔ تہمیں قص کی حرکات کے ساتھ ساتھ جذبات کا افلی ٹھیک ہے۔ '' اس نے مجھے اپنا بزنس کارڈ دیا اور کافی مبہم انداز میں کہا کہ میں اسے ضرور کال کروں ۔ مَیں تو نہیں کرنے والی تھی۔ مَیں نے تو بس قص کرنے پر عورت کے حق کی خاطرا یک چھوٹا سااحتیاج کیا تھا۔

منیں دھواں بھرے کلب سے نکل کر ہا برسروبوں کی رات میں آگئے۔ آگر چرضی کے تین ہے رہے سے سے کی گئیں اور کیفے لوگوں سے بھر ہے ہوئے تھے۔ وہ قبضے لگارے تھے۔ مصر میں کسی منگر تفریخ کٹر بنیاد پرسی کا غالب آ جانا قرین قیاس نہیں لگتا تھا۔ اہل مصر کافی صد تک اطالوبوں جیسے وکھائی ویے: انہوں نے بڑے اطمینان سے بوپ کی بات سی اور پھر بھی ایک فخش اداکارہ کو یار بین کارکن فتخب کروادیا۔

بیش ترمعری اس قد رشد ید پر بیزگار تھے کے انتہا پیندوں کی جانب سے سیاحوں یا اہل قلم یا عام را مجیروں کو کو ٹی مارا جانا قبول نہیں کر سکتے تھے۔ ایک کالل، بدعنوانی میں کتھڑی ہوئی حکومت کے باعث مشکلات اور مایوی ہے بھر پورزندگیاں گزارنے کے باوجودم عری لوگوں کا برد باری اور خوش مزاتی سے منہ موڑلینا بہت مشکل تھا۔ یہی مزاج ان کے پر بچوم شہروں اور کچے و بیات کواس قد رخوش کوارا ور قابل ر باکش بنائے ہوئے تھا۔

محمرعلی سٹریٹ میں بوڑ ھےنفیری ساز نے ٹھیک کہا تھا۔شاید پچھاد مرتو سکتے،لیکن رقاصا کمیں واپس آئیں گی۔

BOCE

حاصل بحث:

## راسخ العقيد كي سيے ہوشيار

عورتوں پرتشدہ کے اعداد وشار پیش کیے جانے پرترتی پہند مسلمان مختلف بدمعاشوں کومورد الزام تشہراتے ہیں: نوآبادیاتی تاریخ ، بدوی روایت ، قبل از اسلام افریقی ثقافت۔ تاہم ، اگر بیوی کو پیٹنے اور کافروں کو آل کے لیے مسلمان الوہی منظوری کا حوالہ دیے ہیں تو ان سے ہیو یوں کو پیٹنے اور کافروں کو آل کے لیے مسلمان الوہی منظوری کا حوالہ دیے ہیں تو ان سے ہیو یوں کو آل کرنے اور اہل قلم کوموت کی سزائیں دینے کی تو تع بھی کی جاسکتی ہے۔

''اصل اسلام'' کوموجودہ اسلام ہے الگ کرنا مارکسیوں کی اس دائے جیہا ہے جس کے مطابق حقیقت ہیں موجود سوشلزم کی ناکامیوں کی وجہ ہے اصل سوشلزم کومستر دنہیں کیا جا سکتا۔
اسلام کومخش نظریاتی یا تاریخی طح پرد کجھنااہ رساتو ہیں صدی ہیں اس کی بدولت عورتوں کی زندگی ہیں آنے والی لاریب بہتر یوں پراصرار کرتے رہنا کانی نہیں۔ آج کہیں زیادہ ضروری اورفوری کام بیغور کرنا ہے کہ ذہب کی مشد بنیاہ پرعورتوں کے خلاف کیا پچھ ہور ہا ہے۔ جب اسلام کوفارس ہیں تجاب اور گوشنشنی بلی تو اس نے اسے اندرجذب کرلیا؛ جب مصر میں جنسی اعصا کی تقطیع سے واسطہ پڑاتو اسے بھی اپنا حصہ بنالیا؛ جب بیدا ہے معاشروں میں پہنچا جباں عورتوں نے امور عامہ میں کبھی اپنی آواز نہیں اٹھائی تھی تو عورتوں کی پرجوش شراکت کے حوالے ہے اس کی اپنی عامہ میں کبھی آبی آواز نہیں اٹھائی تھی تو عورتوں کی پرجوش شراکت کے حوالے ہے اس کی اپنی والیات بھی گئیں۔

تاجم، سجي مستشنيات موجود بير - جب اسلامي افواج مندوستان بر قابض موكيل تو

مسلمانوں کوئی کی رسم بہت ظالمانہ گئی جس میں متونی مرد کی بیوا نیں اپنے شوہر کی چتا پر ہی جل مرتی تھیں۔ 1650ء میں سیاح ڈال باٹھٹ ٹیورنیئر نے ہندہ بیواؤں کے بارے میں لکھا جنہیں مذہب کی روسے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہ ہوتی اور وہ ذلت سے بیچنے کی خاطراپینے شوہر کی چتا پر ہی جان دے و بی تھیں۔ وہ لکھتا ہے: ''لیکن بیام قابل ذکر ہے کہ کوئی عورت مقامی حاکم کی اجازت کے بغیرابیا نہیں کر کئی۔ مسلمان حاکم خود سوزی کی اس رسم کو بہت براخیال کرتے ہیں اور آسانی سے اجازت نہیں دیتے۔'' کم ان عورتوں کی زندگیاں بچانے کا سہرہ تو اسلام کے سرجا تا ہے۔لیکن ایک اس جا کھیں دار ند ہب''خوفنا ک دساتیز'' کے سامنے اکثر و بیشترایی بنیادیں قائم کیوں نہ رکھ کا؟

اس کتاب پرکام شروع کرنے کے بعد ممیں ہر طرف ایس عورتوں کو تلاش کرتی رہی جواسلام کے شبت پیغا مات کو دوبارہ عام کرنے کی جدوجبد میں مصروف ہوں۔ یہ تلاش عبث ثابت ہوئی۔ زیادہ تر مقامات پر بحث کی سمت میں الٹ معلوم ہوئی۔ فلسطینی ہمصری ، الجیریائی اور افغانی عورتیں کئی عشروں پر محیط آزادی نسواں کو دبانے کی خواہش مند تھیں جبکہ ان کے ملکوں میں اسال می رہنما نہایت اخراجی اور غیر مساواتی تعبیریں چیش کر رہے تھے۔ اس سیلا ب کے خلاف جدوجبد کرنے والی عورتوں کو تضد داور جلاوطنی کا نشانہ بنتا بڑا۔

مراکش میں فاطمہ مرعیسی کے علم القرآن نے اسلام کو مساوات اور عظمت انسان کا فد ہب بنانے میں گرانفذر حصہ ڈالا ...... ایک ایبا فد ہب جس کا پیغا م عورتوں سے نفرت کرنے والے اہل افتدار نے دفت کی گرد تلے دفن کر دیا تھا۔ تاہم ، اس کی تحریریں مراکش کی مساجد سے زیادہ مغربی افتدار نے دفت کی گرد تلے دفن کر دیا تھا۔ تاہم ، اس کی تحقیق کتنی ہی دقیق ہو، لیکن مردوں سے یو نیورسٹیوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ جا ہے صدیث براس کی تحقیق کتنی ہی دقیق ہو، لیکن مردوں سے مغلوب اسلامی اشپیلشمنٹ ایک السی مسلمان عورت کی آرائی کان دھرنے کو تیار نظر نہیں آتی جو جا ہے شہر کرتی یا این یا کدامنی کا اشتہار نہیں بناتی۔

شایدای وجہ نے مُیں نے رائخ العقیدہ ایرانی عورتوں کی کالی چادروں میں ملفوف ایک مثبت تبدیلی کی واضح ترین اُمید پائی۔ نہایت ننگ نظر بنیاد پرست بھی خمینی کی بیٹی زہرامصطفوی یا رفسنجانی کی بیٹی فائزہ ہاشمی جیسی عورتوں کی اسلامی معتبریت پرانگی نہیں اٹھا سکتے۔ فرہبی اصولوں ہے ان کی مختاط ترین وابستگی انہیں ایک اعلیٰ حیثیت عطا کرتی ہے جہاں ہے وہ حقوق نسواں کے لیے آواز اٹھا

سکتی ہیں۔ابھی تک تو انہوں نے مید حیثیت بھی بھار ہی استعمال کی ہے۔۔۔۔مثلاً عورتوں کوسیاست میں حصہ دلوانا ، ملازمت کے مواقع میں مساوات قائم کروا نااور کھیلوں میں شرکت کاحق دلا تا۔ یقیناً بیر عورتیں روایتی کی جا در بھی نہیں بھاڑیں گی۔وہ اسلامی استدلال کے اعدر رہتے ہوئے پردے یا کثیر الاز دواجی کے خلاف ممکنہ داائل بھی نہیں دیں گی۔لیکن وہ روایتی دیواروں کے اندرر ہتے ہوئے بھی اسلام کے نام پر بدسلو کی اور استحصال کا نشانہ بننے والی عور توں کے لیے ایک نسبتاً محفوظ بہشت تخلیق کر ہی سکتی ہیں۔

مغربی عورتوں کوشایدیہ بات قابل قدرنہ کئے۔ بوجھل غلافوں میں کپٹی ان ملول شبیبوں کو عورتو لاوراسلام كے ساتھ درست رويے كى نسبت علطى كى علامت تجھنا آسان ہے۔ ليكن اسلامى ونیا کے کٹریت بیندحصوں میں رہنے والی مسلمان عور توں کی نظر میں ایرانی عور توں کا موٹر یا تیک ب سوار ہو کر کام کرنے جانا ..... جا ہے چھڑ چھڑ اتی جا در کودانتوں میں دیائے ہوئے ..... قابل رشک

''وہ ہماری سپروو یمن ہیں،''جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے شیخ اللہ کی چوہیں سالہ شرمیلی بوی ایمان صل نے کہا۔ سے محصر میری کتاب کے حوالے سے خردار کرنے کے بعد ٹیرس پر بیشا ہوا تفا۔ایمان کا باپ بیروت میں حزب اللہ کاممتاز ترین را ہنما تھا۔اس ایمان کو چودہ برس کی عمر میں ا جا تک سکول ہے اٹھالیا اور ایسے خص ہے بیاہ دیا جھے وہ شادی ہے پہلے بھی تہیں ملی تھی۔اب وہ زیادہ تر وفت گھر میں ہی گزارتی اور بچے یائتی تھی۔اس نے نہ ہی علوم کا مطالعہ کرنے کے دوران اپنے شو ہر کے ساتھ کچھ مرصدا میان میں گزارا۔ وہاں اس نے ایک کافی وسیع دنیا کی جھلک دیکھی جتی کے نہایت راسخ العقيده مسلمانوں كے ہاں بھى۔وہ تعليم اور كام كے حوالے سے ايرانى عورتوں كو دستياب مواقع پراداس انداز میں باتیں کرتی رہی:''ان جیسا بننے کی خاطر ہمیں جدوجہد کرتا پڑے گی۔''

ہر کسی کا ہے سفر وں کو یا دکرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ پچھ لوگ ڈ ائزیاں لکھتے اور پچھ تصاویر لیتے ہیں۔مُیں اپنے بیڈروم میں جا کراپنی کپڑوں والی الماری کھولتی ہوں۔ وہاں میری یادیں لککی ہیں: چوسال اور میں ممالک کی یا دگار چیزیں۔ایک ہینگر پرلٹکی ہوئی بڑی سی رکیٹی کالی جا در بھی مجھے بہت بری لگا کرتی تھی۔لیکن بلوے داغ دار اور کندھے سے پھٹی ہوئی بہ جا درمیری پرانی ووست بن گئی ہے۔ منیں نے اسے اوڑ ھر ایک اجنبی دنیا میں اپنا کام انجام دیا۔

جادر پنظر ڈالنے پراب مجھے وہ جمر جمری نہیں آتی جو اسلامی زبان کی انتہا پہندانہ صورتوں کو دکھے کر بھی محسوس ہوا کرتی تھی۔اب میرے احساسات کہیں زیادہ عمیق اور چیجیدہ ہو گئے ہیں۔ دیکھ کربھی محسوس ہوا کرتی تھی۔اب میرے احساسات کہیں زیادہ عمیق اور چیجیدہ ہو گئے ہیں۔ جا دریں میرے ذہن میں ان عورتوں کے ساتھ منسلک ہیں جنہیں میں نے عقیدے کی گہری خلیج کے باوجودا ہے بہت قریب محسوس کیا۔

مسلمان عورتوں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے میں ایک ایسی دنیا کا حصہ بن گئی جواب بھی نہایت نجی دنیا ہے۔ عام منظر میں بیش ترعور تیں سابوں کی طرح حرکت کرتی ہیں ۔۔۔۔۔ جسمانی طور پر جاب میں ملفوف یا ذبنی طور پر امتناعی ضابطہ ہائے اخلاق میں بندھی ہوئی۔ وہ عورتیں او نجی د بیواروں اور بند دروازوں کے پیچھے ہی حقیقتاً آزاد ہوتی ہیں۔

میرے لیے اُس دنیا میں داخل ہونا طویل موسے سے خوابیدہ جذبات کو جھنجوڑ ناتھا۔ قاہرہ جانے کے بعد ہی جھے احساس ہوا کہ سکول چھوڑ نے کے بعد سے میری کوئی قری سیملی نہیں بنی تھی۔ میں عورتوں کی صحبت کا مزہ لیٹا بھول چکی تھی۔ تاہم ، نہایت خوب صورت ملاقا توں میں بھی ایک ترشی ہمیشہ درمیان میں معلق رہی۔ ایک گرد دوست کے کچن کے فرش پر آلتی پالتی مارے روئی پکانے میں ہاتھ بڑاتے ہوئے ہمیں نے محسوں کیا کے کمل طور پرعورتوں میں گھرے ہونا کتنی خوشگوار باتے تھی۔ باتھی ہاتے ہوئے ہمیں نے محسوں کیا کے کمل طور پرعورتوں میں گھرے ہونا کتنی خوشگوار باتے تھی۔

لیکن کوئی ایک گھنٹہ کی مشقت کے بعد میرے کندھے درد کرنے لگے اور پبینہ بہنے لگا تو مجھے رو ٹیول کے ڈھیر کے کہا م کا حصہ بن چکی تھی۔ آخر وہ لڑکا اتنی چھوٹی عمر میں ہی یہ کیوں سکھ لے کہ بہن کا کام اُس کی مسرت کے لیے محنت کرنا ہے؟

اندن میں میری ایک ذرتشتی ایرانی دوست کا کہنا ہے کہ دہ صرف ایک جنگ اڑنے کو تیار ہے:
اسلامی بنیاد پرتی کوعورتوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے ہے رو کئے کی جنگ کی ہیں بھی
اسلامی انہا پیندی کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے دوسروں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا
جاہیے؟ ہم اہل مغرب انسانی حقوق کو ایک نا قابل تخفیف بین الاقوامی کرنسی مائے پرزورد ہے ہیں

جس کا نُقافتی روایات اور سیاسی حالات ہے کوئی تعلق واسط نہیں۔ 1993ء میں جنیوا میں ہونے والى انساني حقوق ير كانفرنس كے بين الاقوامي اعلاميه بيس ايران ان منحى بعرمما لك ميس سے ايك تھا جنہوں نے اختلاف رائے کیا۔ایران، کیوہا، چین اور انڈونیٹیا ہے آئے ہوئے مندو بین نے اہے دلائل کو ثقافتی حوالوں کا فیشن ایمل لبادہ اوڑ ھا کر کہا کہ مغرب نے ایسی اقوام پر بھی اپنی انسانی حقوق کی آئیڈیالوجی لا گوکر دی تھی جن کی نہایت مختلف مذہبی اور سیاسی تواریخ انہیں اینے ا پی اپنی آئیڈیالوجی منتخب کرنے کاحق دیتی ہے۔میرے خیال میں اُن کی دلیل اِس خوفناک مفروضے میں مختصر أبیان کی جاسکتی ہے: انسانی حق وہی ہے جسے مقامی حاکم انسانی حق مانتا ہو۔ كانفرنس ميں انسانی حقوق كى ہمہ گيريت كانصور غالب ر ہااور چارٹر ميں ترميم نہ كى گئے۔ پھر بھی جارٹرنے کتے ہوئے جنسی اعضا والی، کمروں میں بنداورووٹ کے حق سے محروم عورتوں کے

لية وال بهت كم كري كياب-

جنس کونسل کے ساتھ بدل کر دیجھنا ایک دلچیپ مثال ہوسکتی ہے۔فرض کریں کہ کسی ملک، ا یک قریبی مغربی حلیف اور تنجارتی شرا کت دار ، کی آبادی نصف سیاه فام اور نصف سفید فام ہو۔ سفید فام باشندوں کوسیاہ فام باشندوں پر کمل اختیار حاصل ہے۔وہ سرکشی کرنے پرانہیں مار سکتے ہیں؛ بلااجازت گھرے یاہر نکلنے کاحق چھین سکتے ہیں! انہیں سرکاری شناختی نباس پہنے بغیر چلنے پھرنے کی اجازت نبیں ؛ انبیں حکومت میں کوئی بھی باعزت ٹوکری نبیں دی جاتی ،اور نہ ہی وہ سفید فاموں کے کنٹرول سے باہر ہوکر کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اگرابیا کوئی ملک موجود ہوتا تو کیا ہمارے مغربی ملکوں میں شور نہ بیا ہو جاتا؟ کیا ہم اس ملک پرتجارتی یا بندیاں نہ عائد کر دیتے؟ مگرا پی نصف آبادی کو ان نہایت بنیادی حقوق ہے محروم رکھنے والے سعودی عرب جیسے ممالک پر کوئی یا بندی نہیں گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ندہجی خیال کی جانے والی روایات (جو کہ وہ حقیقت میں نہیں ہیں) کے معالمے میں بیرونی دیاؤمشکلات کا باعث بن جاتا ہے۔



جیرالڈین بروکس ترجمہ:یاسرجواد

